

اسلام میں خو نصوف کامیح مقام

راشدشاز

ملی پبلی کیشنز ،نئی د ملی ۲۵

### سال اشاعت ۲۰۱۲ء جمله حقوق محفوظ

#### ISBN 978-93-81461-05-1

جمله هوق محفوظ میں تحقیق وتقیداو علمی مقاصد کےعلاوہ اس تصنیف کا بزنسی بھی شکل میں تجارت ک غرض نقل کرنا ممنوع ہے،خواہ بیطریقیہ نقل سمی ہویا بھری یا کسی اور سائنسی طریقیہ عمل ہے اے کسی شکل میں اے محفوظ کیا آئیا ہو،الا بیر کم صنف کی اجازت پیشکی حاصل کر کی گئی ہو۔

نامِ كتاب : اسلام مين تصوف كالتيخ مقام مصنف : راشدشاز

اشاعت اول: ۲<mark>۱۰۲</mark>

قیمت : ایک سوبیس رویخ (-/Rs.120) مطبع : گلوریس پرنٹرس نئی دہلی۔۲

ملى ٹائمنر بلڈنگ،ابوالفضل انگلیو، جامعہ نگر،نئ دہلی۔۲۵-۱۱۰

Milli Times Building, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25 Tel:. +91-11-26945499, 26946246 Fax: +91-11-26945499 Email:millitimes@gmail.com www.barizmedia.com



تاریخ کے ایک ایسے لیجے میں جب متوارث اسلام کا رشتہ انبیائی اسلام سے بڑی حد تک منقطع ہو چکا ہواور صدیوں کی مسافت کے بعد ہم خود کو ایک تاریک اور بندگل میں پاتے ہوں، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم کسی مضطربا نہ اقدام کے بجائے وتی ربّانی کی تجلیوں سے اپنی را ہوں کومنور کریں۔مشکل یہ ہے کہ متوارث اسلام اور انبیائی اسلام کی مثال ایک عمارت کی دوعلیحہ ہ علیحہ ہ منزلوں کی ہوگئی ہے۔ ان دونوں کے بچ کوئی زینہ ہے کہ مثال ایک عمارت کی دوغلیحہ ہ منزلوں کی ہوگئی ہے۔ ان دونوں کے بچ کوئی زینہ ہے اور نہ کوئی لفٹ۔ پھر متوارث اسلام کے شارحین کو یہ کیسے پتہ چلے کہ بالائی منزل پر انبیائی اسلام کی شکل وصورت کتنی مختلف ہے۔ اس کتاب میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انبیائی اسلام کی طرف کوئی ہڑی را ہداری نہ بن سے تو کم از کم ایک چھوٹا ساروزن ہی کھول دیں۔ کیا عجب کہ تے دون میں کسی کو با قاعدہ لفٹ نصب کرنے کی تو فیق ہواور ہم من حیث الامت پھر سے خودکوا نبیائی اسلام کی آغوش میں پائیں۔

## فهرست

| عرضِ ناشر                          |
|------------------------------------|
| ابتدائيه                           |
| بإطنى معانى                        |
| كتاب مدايت بنام كتاب حرف           |
| كتاب مدايت بنام طلسمات ِقرآنی      |
| اصطلاحات ِقرآنی کی متصوفانهٔ بعبیر |
| اولوالامر                          |
| روح                                |
| وحی اور تصور وحی                   |
| وَلَى                              |
| قرآنی فکر بمقابل دین تصوف          |
| رسالت بنام هیقتِ <b>محر</b> ی      |
| صوفی قرآن                          |
| تعليقات وحواشي                     |
|                                    |

تاریخ اور قرآن مجید کے طالب علم کو سخت حیرت ہوتی ہے کہ جوامت وجی کا ایک واضح شعور رکھتی ہواور جس کے ہاں محمد رسول اللہ علیہ گوآ خری نبی کی حیثیت سے تسلیم کیا جا تا ہو، اور جونبوت کے جھوٹے مدعیان کے سلسلے میں بالکل ابتدائی عہد سے ہی انتہائی سخت رو بے کا اظہار کرتی رہی ہو، آخراس امت پرفکری بحران کا ایک ایسا دور کیسے آگیا کہ وہ بھانت بھانت کے روحانیوں کے شف والقاء کو قبول کرنے پرآمادہ ہوگئی؟ آخر یہ کیسے ہواکہ قرآن مجید کی موجودگی کے باجوداسی امت میں دین مبین کے بالمقابل ایک نئے دین کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اس سوال کا سیح جائز ہ لئے بغیر نہ تو ہم فکری زوال کے اس none mon کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لئے اس شخ حقیقت کا ادراک ممکن ہے کہ وجی کر آخر یہ سوال کا سے کیسر دور کشف والہام کے اسیر ہو چکے ہیں۔ طرفہ سے کہ روحانیوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ طرفہ سے کہ روحانیوں کے اس بھو جی ہیں۔ طرفہ سے کہ روحانیوں کے اس بھو دین پر ہمیں عین اسلام کا گمان ہوتا ہے۔

# عرضِ ناشر

بعض کتا ہیں معلومات کا بیش بہاخزانہ ہوتی ہیں اور بعض اس سے بھی کہیں آگے معلومات کی چھان چھان چھان چھاک کے بعد انہیں خلیل و تجزیہ کے کام پرلگاتی ہیں۔ عام طور پر قاری کتابوں سے بیتو قع کرتا ہے کہ یہاں اس کی الجھنوں اور سوالوں کا جواب مل جائے گالیکن اسے کیا کیجئے کہ قاری کے اس رویے کے سبب بعض کتا ہیں مقدس بت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں جو بالآخر فرقوں کی تشکیل اور ان کے استحکام کا سبب بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے متلف گروہ جودین کی بنیا دی تفہیم وتشریح کے مسئلہ پر مسلکوں ، فرقوں اور جماعتوں میں بٹ گئے ہیں ان کی علمی اور فکری غذا کی فراہمی ان کتابوں کے ذریعہ ہوتی رہی ہے جو یا تو ان کے بانیان نے کبھی ہیں یا تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کے اکبرین نے ان پر اپنی پیند بید گی کی مہر شبت کی ہے۔ مسلمانوں کے ہر فرقہ کے پاس خواہ وہ چھوٹا ہو یا ہڑا اپنی پیند بدہ کتابوں کا ایک سیٹ موجود ہے جس نے اس کے فہم دین کوسہارا دے رکھا ہے اور جس کے بین دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں اس کا فکری اور نظری شخص قائم ہے۔ کتا ہیں جب بت بن عبد دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں اس کا فکری اور نظری شخص قائم ہے۔ کتا ہیں جب بت بن جا کیں اور انسانوں کی تخریر پر جب سند کا گمان ہونے گے اور یہ خیال عام ہو کہ ان کتابوں میں میارے سوالوں کا شافی اور حتمی جواب موجود ہے تو انسانی دل ود ماغ پر تالے لاگ جاتے ہیں۔ شرک میارے سوالوں کا شافی اور حتمی جواب موجود ہے تو انسانی دل ود ماغ پر تالے لاگ جاتے ہیں۔ شرک میران کو میار کی کا مقدر بن جاتا ہیں۔ ترک خدا کی کا مقدر بن جاتا ہیں۔ مقام نہیں کہ تم کسی شافی اور حتمی جواب کی تلاش میں اس خدا کی کتاب کی موروہ کی تاری کیارہ کی کا در کر قد لیعی تقسیم در تقسیم کی راہ پر چل نگاتی میں اس

سے رجوع کریں۔ ہاں انسانوں کی تالیفات کو معاون کتب کی حیثیت سے یقیناً پڑھنا چاہیئے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ ان سوالات کی تلاش میں جوہمیں درپیش ہیں دوسر ےعلاء و محققین برسہا برس کے غور وفکر کے بعد کن نتائج پر پہنچے ہیں اور یہ کہ آھیں اس سفر میں کتنی کا میا بی مل سکی ہے تا کہ ہم وہاں سے این فکری سفر کا آغاز کر سکیس اور ان غیر ضروری بحثوں سے بھی نچ سکیس جس میں خواہ مخواہ ہماری تو انائی کے زیاں کا اندیشہ ہو۔

یہ کتاب جوآپ کے ہاتھوں میں ہے بنیادی طور پر کسی سوال کا جواب فراہم کرنے کے بجائے صرف سوال قائم کرتی ہے۔ابیااس لیے کہ اگر سوال اپنے تمام مالدو ماعلیہ کے ساتھ مرصع ہوجائے اور قاری اس سوال کی تاریخ سے بھی واقف ہوتو بیکام اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں رہتا کہ وہ علم و آگی کے سفر پر از خود صحیح سمتوں میں نکل پڑے اوراگر اس سفر میں اسے وی ربانی کی مشائیت حاصل ہوتو نامرادی کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ادراک زوال امت جب پہلی بارس بنائے میں شاکع ہوئی تھی اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ایک خالص علمی تصنیف کوعوام وخواص میں اس قدر پذیرائی بل سکے گی۔البتہ دیکھتے دیکھتے جب اس کے دوایڈیشن ختم ہو گئے تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان سوالات میں دلچیسی صرف طبقہ علماء کی نہیں بلکہ عامۃ الناس کی بھی ہے جن کی طرف سے اس کتاب کے مختلف ابواب کی علیحدہ اشاعت کا نقاطہ نظر بیتھا کہ بیتمام ذیلی بحثیں دراصل ہماری اشاعت کا نقاطہ نظر بیتھا کہ بیتمام ذیلی بحثیں دراصل ہماری سیادت کی معزولی کے اسباب کی تلاش سے متعلق ہیں اس لیے خطرہ ہے مبادا مختلف اجزاء کی علیحدہ اشاعت اسلام کرزی سوال سے ہماری توجہ ہٹا دے۔البتہ ابدادراک دوم کی اشاعت کے بعداور اس سلسلہ کی ایک اور تالیف کتاب العروج کی طباعت کے بعد جب یہ بحث اب کسی قدرا پنے اختیا م کوئیٹی ہے،شا کداب ان ابواب کی علیحدہ اشاعت اس مرکزی سوال کو مجروح کرنے کا سبب نہ اختیا م کوئیٹی ہے،شا کداب ان ابواب کی علیحدہ اشاعت اس مرکزی سوال کو مجروح کرنے کا سبب نہ سبت قار کین کا طبقہ اب سے واقعی دلیس مائل کی دومجلدات کی غیر معمولی ضخامت کے سبب قار کین کا حلقہ اب تک محدود رہا ہے سوان اجزاء کی اشاعت سے امید ہے کہ یہ ترجریویں وسیع پیانے پر پہونچیں موگی وہ یکجا ان مسائل پرغوروخوض کے لیے اصل سلکہ تصنیفات سے رجوع کی زحمت گوارا کریں گے۔

ملسلہ تصنیفات سے رجوع کی زحمت گوارا کریں گے۔

ادراک کی جلداول کاعربی ترجمہ کوئی پانچ سال پہلے دارائحکمۃ ، اندن سے شائع ہوا تھا اس کے علاوہ مصنف کی دوسری کتابوں کے عربی تراجم بھی لندن، ہیروت اور ریاض کے بعض ناشرین نے شائع کیے تھے۔ یہ جان کرخوشگوار جیرت ہوئی کہ ان سوالوں کی تلاش میں عالم عرب کے علاء بھی کم مضطرب نہیں۔ بعض سعودی جامعات نے مصنف کی منج فکری پر با قاعدہ مقالے تحریر کیے اور بعض اخبارات ورسائل میں اس علمی منج کی عمومی پذیرائی کی گئی۔ عالم عرب جواس وقت ہیرونی سازشوں کی زدمیں ہے اس بات سے خاصا مضطرب ہے کہ اس کی شکست کا سامان کہیں اور نہیں اس کے اندرون میں پوشیدہ اور پیوست ہے۔ شیعہ شن کے مابین سلسل وسیع ہوتی ہوئی خوتی ہم سے سلسل اس بات کی طالب ہے کہ مسلک پرشی اور فرقہ بندی پر بنی زوال زدہ اسلام کی طالب ہے کہ مسلک پرشی اور فرقہ بندی پر بنی زوال زدہ اسلام کی از سر نوشکیل کا وقت اب آ پہنچا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ میں اس بات کا خیال رہے کہ یہ ایک طویل سلسلہ تالیف کا ایک باب ہے گو کہ بیخود اپنی جگہ ممل ہے کین اس بحث سے پوری طرح استفاد ہے کے لیے لازم ہے کہ ہم ادراک کی دونوں جلدیں اور کتاب العروج کے با قاعدہ مطالعہ کے لیے خود کو ڈبخی طور پر آمادہ کریں۔ یادر کھیئے! امت کے احیاء کے لیے نبی کے علاوہ کسی فر دواحد کی بصیرت کا فی نہیں ہوسکتی۔ یہ تحریریں اس خیال سے کھی گئی ہیں کہ امت کے در دمندوں اور اہلی فکر کواجتا کی غور وفکر کی دعوت دی جاسکے۔ ہم نے ان تین جلدوں میں مسلمانوں کی تہذیبی اور علمی تاریخ کی وہ ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں جواس مسئلہ پرغور وفکر میں ہماری معاون ہوسکتی ہیں۔ اگر ہمیں میلم ہو کہ ہم جس مسلک پرختی سے کیں جواس مسئلہ پرختی سے کار بند ہیں اور جسے دین کی واحد مسئلہ تیجی ہیں وہ وتی سے کہیں زیادہ تاریخ کی پیداوار ہے تو کمیں اپنی شدت پیندی پرلگام دینے میں مدول سکتی ہے۔ اور کیا عجب کہ ہمارا بیا حساس اصل متحدہ ہمیں اپنی شدت پیندی پرلگام دینے میں مدول سکتی ہے۔ اور کیا عجب کہ ہمارا بیا حساس اصل متحدہ بھیم برانہ اسلام کی بازیافت کا نقطہ آغاز ہی بن جائے۔

اسلام میں تصوف کی پیدائش گویالیہ نے دین کی آمدتھی۔ یہ وہی معروف تنیخی عمل تھا جو اہل یہ ودورات کے سلسلے میں اس سے پہلے انجام دے چکے تھے۔ ایک نے دین کی آمد وی ربانی کی تنیخ اوراس کی معظلی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اہل تصوف نے کتاب ہدایت کی تنیخ کاعمل مختلف سطحوں پر انجام دیا۔ صرف باطنی معانی کی تلاش پر ہی اکتفانہیں کیا گیا بلکہ قرآن کی معروف اصطلاحوں کو معانی کے الیہ قالب عطاکے گئے جس نے قرآن مجمد پر اجنبی تصورات کے پہرے بٹھا دئے۔ اصطلاحوں کی بیصوفیانہ تعبیر مذہبی فکر میں کچھاس طرح داخل ہوگئی کہ تصوف کے خالفین کی تفسیر یں بھی اصطلاحوں کے ان تعبیری بوجھ سے خالی نہ رہ سکیں۔

# تصوف كالتيح مقام

﴿ وَرَهُبَانِيَّةً إِلْتَدَ عُوْهَا مَا كَتَبُنَّهَا عَلَيْهِمُ

### ابتدائيه

قرآن مجیدایک ایسے خدا کی بابت کلام کرتا ہے جواساء وصفات کا خدا ہے جوا پنی تمام تر وسعت اور لامتناہی جہات کے باوجوداہل ایمان کے ادراک کاھتے بن سکتا ہے۔خدا اور بندے کا تعلق مکاں اور لامکاں ،متناہی اور لامتناہی کے مابین ایک پلی کی تعمیر سے عبارت ہے۔ یہ خدا جووتی کے توسط سے انسانوں کے حیطۂ ادراک میں آتا تھا۔ لیک الیا تجربہ تھا جس سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تمام ہی انسان استفادہ کر سکتے تھے۔ یہاں ایک ایسی عبودیت کا مطالبہ تھا جو تمام ہی انسانوں کی کیسال دسترس میں تھا۔ ایک واضح اور مبین ہدایت تھی جس کا حتمی اور معین و ثیقہ وحی ربانی کی شکل میں موجود تھا۔ نبلی ، لسانی ، علا قائی یا ثقافتی حدود وقیود سے ماوراء، ہر شخص کے لئے ممکن تھا کہ وہ وحی کے اس لاز وال و ثیقے سے اپنی تاریک را ہول کو منور کر سکے۔ ﴿ان اکر مکم عند الله القامیم ﴾ نے وحی سے اکتساب کے لئے ایک صلائے عام بلند کر دی تھی۔

اس میں شبنہیں کہ خدا، جبیبا کہ وہ ہے، اس کے واقعی تصور کا انسانی دماغ متحمل نہیں ہوسکتا۔ لا مکاں، لاز ماں اور لامتنا ہی ہستی کا ادراک زمان ومکان کے قیدیوں کے لئے ممکن نہیں۔البتہ انسانی عقل خدا کا جس حدتک زیادہ سے زیادہ ادراک کرسکتی ہے وہ وہی پیرامیٹرز ہیں جسے خود خدا نے انسانی دل ود ماغ کی محدودیت کے پیشِ نظر قرآن مجیداوراس سے ماسبق وثیقہ ہائے وحی میں بیان کیا ب- همو الاول همو الآخر هو البطاهر هو الباطن، كويا انساني دل ودماغ كاليب maximum صلاحیتِ اوراک کابیان ہے جوخدا کواساء وصفات کے قالب کے علاوہ حیطہ ادراک میں لانے کامتحمل نہیں جبیا کہ بیان ہے ﴿ له الاسماء الحسنيٰ فادعوه بها ﴾ پاپیقول که همدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمت ربي (الكيف:١٠٩) تصوف نے ایک قدم آ گے بڑھاتے ہوئے بیخیال ظاہر کیا کہ خدا کا پیقسور جواساء وصفات کے حوالے سے بیان ہوتا ہے دراصل خدا کی اصل ماہیت کو بے نقاب نہیں کرسکتا کہ بھلا جوہستی infinite جہات کی حامل ہو،جس کی ابتداء وانتہا بیان سے باہر ہو،اسے اساء وصفات میں کیوں کربیان کیا جاسکتا ہے۔ اہل یہود کے متصوفین میں پیرخیال راسخ چلا آتا تھا کہ اصل خدا تو ایسی پر اسرار پوشیدہ ہستی ہے جس کے بیان کے الفاظ متحمل نہیں ہو سکتے ۔مسلم صوفیا نے بھی اس پراسرار ہستی کی دریافت کو اینامدف قرار دے ڈالا۔ بظاہراس پُر اسرار ہستی کا سراغ ایک قتم کی گہرائی و گیرائی کا احساس ولا تا تھااس کئے عام مسلمانوں میں اس خیال کوتقویت ملی کہ متصوفین اہل خیر کا ایک اپیا گروہ ہے جو عام ایمانی سطح پر زندگی جینے کے بجائے اس سے کہیں آ گے بڑھ کی ایک ایسی روحانیت کے متلاثی ہیں جس کے سزا وارصرف خاص الخاص انسان ہی ہو سکتے ہیں۔متصوفین نے صرف اس پُر اسرار ہستی کی دریافت برہی

ابتدائيه ابتدائيه

ا کتفانہیں کیا بلکہ انہوں نے اس راز خدائی کی دریافت کوبھی اینا ہدف قرار دے ڈالاجس سے بقول ان کے کا ئنات میں تصرفات کے دروازے کھلتے تھے۔اہل یہود کے وثیقوں میں یہ خیال اجنبی نہیں تھا کہ خدانے کا ئنات کی تخلیق لاشی ہے کی ۔خودقر آن مجید میں خدا کی قدرت کا ملہ کا بیان ﴿ کے سن فیکون ﴾ کے حوالے سے موجود ہے، اس لئے جولوگ راز خدائی کی دریافت کواپنا ہدف قرار دیئے بیٹھے تھان کے لئے کلمۂ ﴿ محن ﴾ میں خاص کشش پیدا ہوگئ ۔ کہنے والوں نے کہا کہ جب خدااس کلمہُ ﴿ كن ﴾ سے ایك كائنات وجود میں لاسكتا ہے تو پھراس ﴿ كن ﴾ میں یقیناً كوئی سِر پوشیدہ ہے اورصرف چین کی ہی پر کیا موقوف اگرانسان خدا کی طرح حروف کے اسرار سے واقف ہوجائے تو پھرنہ جانے کتنی نئی کا ئنات وجود میں لے آئے۔اہل تصوف نے خدا کی قدرت کاملہ کےاس قر آنی بیان برایک ایسے جادوئی پاسفلی عمل کا قیاس کیا جوالفاظ یامنتر کے سہارے illusion create کرتا ہو۔اور چونکہ متصوفین کے بعض گروہوں میں ویدانتی فلنے کے زیراثر یہ خیال شروع سے معروف جلا آتا تھا کہ دنیا مایا ہے، shadow ہے اور جو کچھ کہ ہم دیکھتے ہیں دراصل وہ ہے نہیں۔ یہ ایک ایسی طناب ہے جسے time کے جبرنے ہمارے اردگر دنصب کررکھا ہے جس سے اس خیال کو تقویت ملی تھی کہ یہ سارا illusioni جسے ہم مایا جال یا دنیا کہتے ہیں محض کلمہ کھی کی مرہون منّت ہے۔آگے چل کرحروف کے ان اسرار ورُموز نے ایک مستقل علم کی شکل اختیار کرلی علم جفر ،علم الاعداد، علم نجوم، علم مل جیسے براگندہ توہمات کو قرآنی اساس فراہم کردی گئی۔ اور سِرِ خدائی کی مفروضہ دریافت نے نقوش قرآنی، طغروں اور تعویذوں کو اسلامی تصور حیات میں مستقل سندعطا کردی۔قر آن مجید میں باطنی معانی کی تلاش اور سِر ّ خدائی کی دریافت اس کے وظیفہ عمل کی تنسخ پر منتج ہوئی۔علمائے راتخین بھی اس التباس فکری ہے محفوظ نہرہ سکے کہ مغز قر آن تو دراصل متشابہات میں پوشیدہ ہے محکمات کی حیثیت تھلکے سے زیادہ نہیں کے اس طرح امت کے پاس قر آن مجید تو ہاقی رہ گیالیکن بیابک ایبا قرآن تھا جس کے بارے میں بیخیال عام تھا کہ بیہ محض خالی الفاظ کا ڈھانچہ ہے جس سے متصوفین نے معانی کشید کر لئے ہیں،اور بقول دریدہ دہن جلال الدین رومی: ہڈیاں کوں کے لئے چھوڑ دی گئی تھیں'۔

اسلام میں تصوف کی پیدائش گویالیک نے دین کی آمرتھی۔ یہ وہی معروف تنسیخ عمل تھاجواہل یہود

تورات کے سلسلے میں اس سے پہلے انجام دے چکے تھے۔ ایک نے دین کی آمدوتی ربانی کی نینے اوراس کی معطلی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اہل تصوف نے کتاب ہدایت کی تنیخ کاعمل مختلف سطحوں پر انجام دیا۔ صرف باطنی معانی کی تلاش پر ہی اکتفانہیں کیا گیا بلکہ قرآن کی معروف اصطلاحوں کو معانی کے ایسے قالب عطا کئے گئے جس نے قرآن مجید پر اجنبی تصورات کے پہرے بٹھا دئے۔ اصطلاحوں کی بیہ صوفیا نہ تعییر مذہبی فکر میں پچھاس طرح داخل ہوگئی کہ تصوف کے خافین کی تفییریں بھی اصطلاحوں کے ان ان تعییر مذہبی فکر میں پچھاس طرح داخل ہوگئی کہ تصوف کے خافین کی تفییریں بھی اصطلاحوں کے ان تعییری بوجھ سے خالی نہ رہ سکیں۔

## باطنى معانى

وحی ربانی کی تنیخ اوراس کے معانی پر پہرہ بیٹھادیے کی اس سے بہتر ترکیب اور کیا ہوسکی تھی کہ اس میں پر اسرار باطنی معانی دریافت کئے جائیں۔اس طریقۂ کارنے قاری کے لئے آیات ربّی میں اپنے ذاتی ربحانات پڑھنے کی راہ ہموار کردی۔مصوفین نے بیعقیدہ وضع کیا کہ "ان السقر آن ظاہر او باطنا و المر اد باطنہ" یعنی قرآن کا ایک ظاہر ہے اورا یک باطن اوراصلی مقصود ومطلوب تو باطن ہی ہے ۔ اس خیال کی تو ثیق کے لئے قرآن مجید کے متعلق ایک فرضی صدیث بھی وضع کی گئ جس کے مطابق آپ اللہ ہنے فرمایا" و مما میں آیہ الا و لھا ظاہر و باطن و حل و مطلع". کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نے درواز ہو رسالت و نبوت تو بند کردیا البتہ درواز ہو ہم کھا رکھا گیا ہے۔ حضرت علی کے حوالے سے یہ بات بھی کہی گئی کہ اب سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد ہمارے ہاتھ میں فہم قرآن کے علاوہ اور پچھنیں رہا کہ اللہ جسے چاہے قرآن میں فہم عطا کرد سے فہم قرآن کی سند فراہم باطنی تغییر کے حوالے سے صوفیاء اور اہل دل کے لئے قرآن کی من مانی تشریح و تاویل کی سند فراہم باطنی تغییر کے حوالے سے صوفیاء اور اہل دل کے لئے قرآن کی من مانی تشریح و تاویل کی سند فراہم کردی گئی۔

عبدالله بن عباس کے حوالے سے بیروایت سامنے لائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آیت ﴿الله الله ی خلق سبع سموات و من الأرض مثلهن .....﴾ (سوره طلاق:۱۱) کی تفسیر بیان کروں تو تم لوگ مجھے پھر ماروگے یا بیکھو گے کہ عبدالله بن عباس کا فرہے ۔ بخاری نے ابو ہر رہ ہ گی بیہ حدیث نقل کی ہے کہ بقول ابو ہر رہ ہ : رسول الله نے مجھے دو برتن عطا کئے ایک کوتو میں نے عام کردیا،

ابتدا

دوسر ہے کوبھی اگر کھول دوں تو میری شہہ رگ کاٹ ڈالی جائے۔ اس قسم کی روایتوں سے اس تا ٹر کو تقویت ماتا تھا کہ قر آن جیسا کہ وہ کچھ ہے اس ہے کہیں زیادہ ان اسرار ورموز کا خزینہ ہے جس کی اصلی معرفت علم باطنی کے بغیر ممکن نہیں اورعلم باطن کے بارے میں بیتا ٹر عام تھا کہ اولا اسے رسول اسلی معرفت علم باطنی کے بغیر ممکن نہیں اورعلم باطن کے بارے میں بیتا ٹر عام تھا کہ اولا اسے رسول اللہ نے اپنے خاص صحابہ کو تعلیم دی جن میں بعض روایتوں کے مطابق حضرت علی اور حضرت ابو بکر گو فائق بتائے گئے۔ فائل میانے سے نائل موفیاء نے ''علم لکر تی'' کا تعلق حضرت خضر کی تر اشیدہ افسانو کی شخصیت سے جاملا یا۔ ان کے نزدیک حضرت موسی کے تذکرے میں جس شعبد دا میں عباد کی کا تذکرہ ہے اور جس کے بارے میں علم نبوت کا پیتہ چلتا ہے وہ دراصل حضرت خضر کی ذات ہے۔ حضرت علی کوبھی علم معروف ہو گیا کہ وہ مختلف عہد میں اہلی دل سے براہ راست را لبطے میں رہے ہیں اور ان سے مختلف معروف ہو گیا کہ وہ مختلف عہد میں اہلی دل سے براہ راست را لبطے میں رہے ہیں اور ان سے مختلف اصحاب کشف کے اکتساب فیض کی کہانیاں زبان زدعام ہو گئیں۔ صورت حال یہاں تک جا پہنچی کہ وہ علم خالے مؤلی جو تجدید دین کے بلند آ ہنگ دعو وں کے ساتھ منظر عام پر آئے تھے۔ انہوں نے بھی علم نے باطنی علم کی سند لینا ضروری سمجھا۔

علم باطنی یاعلم لکرنی کے پیدا کردہ التباسات نے جہاں بعض شیعه گروہوں کو ایک الگ دین لغیم باطنی یاعلم کردی و ہیں اہل سنت کے صوفیاء بھی ان خواص سے فوائد کشید کرنے میں پیچھے ندر ہے۔ جب ایک باراصولی طور پر بیہ بات تسلیم کرلی جائے کہ 'ف المعلم ظاہر و باطن و الله طاهر و باطن و حدیث رسول الله ظاهر و باطن" ۔ تو پھراس پوشیدہ قر آن اور پوشیدہ حدیث کی دریافت میں غیر معمولی دلچینی کا پیدا ہونا ایک فطری امرتھا۔

باطنی تاویل نے صوفیاء کے لئے قرآن میں اپنے ذہنی رجحانات پڑھنے کی راہ ہموار کردی حتی کہ صرت کے اجنبی اور غیر قرآنی خیالات کے لئے بھی قرآن کو ہی تختہ مشق بنایا گیا۔ مثال کے طور پر منھا خلقنا کم و فیھا نعید کم و منھا نخوج کم تارة اخری کے بارے میں کہا گیا کہ اس آیت میں فلسفہ وحدة الوجود کا بیان ہوا ہے لینی یہ کہ ہم سب احدیث سے نکلے تھے فنا ہو کر پھر احدیث میں جا چھییں گے پھر بقاطی کی اور دوبارہ نمودار ہوں گئے۔ ﴿الْحَدَمَدُ لَلّٰهِ ﴾ کی تاویل میں تصوف کے شیخ اکبرابن عربی نے اسی وجودی فلفے کا بیان پڑھا۔ ان کے مطابق ﴿الْحَدَمَدُ لَلّٰهِ ﴾ میں تصوف کے شیخ اکبرابن عربی نے اسی وجودی فلفے کا بیان پڑھا۔ ان کے مطابق ﴿الْحَمَدُ لَلّٰهِ ﴾

سے مرا دایک ایسی حمطلق ہے جس میں وہی حامر بھی ہے اور وہی محمود بھی ، وہی عابد بھی ہے اور وہی معبود بھی ، وہی مبتدا بھی ہے اور وہی منتها بھی لیا باطنی تاویلات کے ذریعے صوفیاء نے اپنے تمام انح افات فکری اوراختر اعات وہنی کے لئے قر آنی اساس فراہم کرنے کی کوشش کی۔مثال کے طور پر سوره بقره میں ﴿فاذ كروه كما هداكم ﴾ كاجهاں تذكره آيا ہے اس سے ايك ايباذكرمرادليا كيا جو خالصتاً غالی صوفیوں کی اختراع تھا۔ کہا گیا کہ اس آیت میں چھتم کے اذکار کا تذکرہ بےنفس کا ذکر، دل کاذکر، ذکرسر ، ذکرروح ، ذکرخفی اور ذکر ذات <sup>تلا</sup>۔ اسی طرح سورہ بقر ہ کی آخری آیتوں سے وجودی فلفے بردلالت لائی گئی۔کہا گیا کہ ﴿غفر انک ربنا و الیک المصیر ﴾ سے مراد بیر ہے کہ با رالہا! ہمارے وجود اور ہمارے صفت کی مدد فرما اور وہ اس طرح کہ ہمارے وجود اور ہماری صفات كواييخ وجوداورايني صفات مع محوكرد عن "اغفر لنها وجوداته وصفاتها وامحها بوجودك و وجود صفاتك (واليك المصير) بالفناء فيك" ليخي بركه بإرالها ہمارے وجود سے گنا ہ کو بخش دے کہ ہمارا وجود ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ابن عربی نے انسانی وجود کوا کبرالکبائر قرار دیا اوراسے عاشق ومعشوق کے بردے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ان کے بقول معثوقہ کی نظر میں عاشق کا سب سے بڑا گنا ہ خوداس کا وجود ہے جسے کسی دوسرے گناہ پر قیاس نہیں کیا جاسكتا \_ کچھيمي معامله انساني وجود كاخداسے الگ شاخت قائم كريلنے كا ہے جس كى تلافي اس كى اسى وجود میں واپس ملے بغیرنہیں ہوسکتی علیہ فنا فی الله یا فنا فی الذات کے بغیراس جرم عظیم کا ازالہ نہیں ہوسکتا۔اوریہی وہمل ہے جیصوفیاء نے جہادِ اکبرسے تعبیر کیا اور جس کے لئے نہ صرف بیر کہ ایک مديث "رجعنا من جهاد الاصغو الي جهاد الاحبو "أضع كي كي بلكة رآن مين واردآيات جهاد کی باطنی تاویل کے ذریعے اس نقط نظر کو جواز فراہم کیا گیا۔ چنانچہ پیسجہ اہدو ن فسی سبیل الله و لا يخافون لومة لائم (ماره ۵۴) كتفير مين ابن عربي ني الكها: " في جاهدون في سبيل الله ، بمحوصف اتهم وافناء ذواتهم التي هي حجب مشاهداتهم ﴿ و لا يحافون لومة لائم كمن نسبتهم الى الاباحة والزندقة والكفر وعزلهم بترك الدنيا ولذاتها بل بترك الآخرة و نعيمها الملعني بركما بل تصوف ك لئ اصل جہاد بیہ ہے کہ وہ اپنی ذات وصفات کوخدائی ذات وصفات کے ذریعے محوکر دیں اوراییا کرنے میں

ا باطنی معانی

انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت یا کافر و ندلی قرار دینے والوں کے فتوے کا قطعی پاس نہ ہو۔ ظاہری اور باطنی قرآن کے تصور سے فطری طور پر بیتا کر پیدا ہوتا تھا کہ قرآن جیسا کہ وہ ہے باطنی معانی کے بغیراس کی اصل روح تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص جب کبار اہل علم اس عقیدے کی برزور و کالت کررہے ہوں کہ بعض علوم پوشیدہ راز کی صورت میں ہوتے ہیں جن تک کسی علم کے ذریعے نہیں باکہ زمد کے ذریعے ہی رسائی ہوستی ہے ۔ اِ

باطنی معانی یا علم لد ئی کوسندعطا کئے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین بین کی شکل مسخ ہوکررہ گئی۔نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی ترسیلی صلاحیت کے سلسلے میں التباسات پیدا ہوئے بلکہ اصحاب کشف کی دخل اندازیوں کے بغیر قرآن مجید معارف ومعانی سے خالی ظاہری الفاظ کا ڈھانچہ قرار پایا۔رسول اللہ کے سلسلے میں اس قسم کے اتبامات کہ آپ نے باطنی معانی کی تعلیم صرف چند مخصوص لوگوں کو دی تھی ، آپ کے فریضہ رسالت پرشبہات وارد کرنے کا موجب ہوئی۔باطنی علوم کے قائلین نے اس قرآنی بیان کو یکسر نظرانداز کر دیا جس میں رسول اللہ کو "بہلنے ما انسول الدیک" کے حکم کے ساتھ ساتھ الرسالة .... کہ متصوفین نے اس ساتھ اس بات کی تاکید بھی کر دی گئی تھی کہ ادا مدا بہلغت الرسالة .... کہ متصوفین نے اس مفروضہ حدیث کوشہرت کے معیار تک پہنچار کھا ہے جس میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ فرضہ حدیث کوشہرت کے معیار تک پہنچار کھا ہے جس میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ فرضہ حدیث کوشہرت کے معیار تک پہنچار کھا ہیں اور کونہیں بتایا۔

آگے چل کرباطنی علم کے سلسلے میں بیعقیدہ بھی عام ہواکہ اس کاسلسلہ بواسطہ علی ، رسول اللہ سے جاماتا ہے۔ البتہ بہت سے اصحاب کشف حضرت خضر کے توسط سے بھی اس علم کے دعویدار بن بیٹھے۔ بعضوں نے راست اپنی روحانی ریاضتوں کے ذریعے اپنے قلب کو بخلی الہی سے منور کرنے کا دعوی کردیا۔ بقول ابوطالب مکی ''ھذا ھو المعلم النافع الذی بین العبد و بین اللہ تعالیٰ و ھو الندی پیلے قام و قت دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ''فضل المدی پیلے قائو قت علی المملک '' علم باطن کی اس النافع الذی بیت المملک '' علم باطن کی اس فضیلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ و جی ظاہر اور اس کے وثیقے کی مرکزی ابھیت بھی جاتی رہی۔ یہ خیال عام ہوا کہ اللہ تک پہو نچنے والے راستے دوسم کے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جس کی وحی الہی اور تعلیمات انبیاء فضیلت کی النافی اور دوسرا وہ جسے الہام اور معارف اولیاء نے متعین کیا ہے ہے۔ جب یہ خیال عام خیال خیال عام خیال عام

ہوجائے کہ اولیاء اینے کشف اور زہد کی بنیاد برنجات کی راہ دریا فت کرسکتے ہیں تو پھرنی کی نہ تو نا گزیر ضرورت رہی اور نہ ہی قر آن مجید کی وہ مرکزی حثیت ۔اب مندرسالت پر ولایت کے حوالے سے خود اہل تصوف براجمان تھے جنہوں نے اولاً علم باطنی کے حوالے سے معانی تر آن کی کلیدایے ہاتھوں میں لےرکھی تھی **ٹانیا** وہ ایک وفات شدہ پیغمبر کے مقابلے میں خودکومسند رسالت کا زیادہ حق دار سمجھتے تھاس لئے کہان کا دعویٰ تھا، جیسا کہ بایز پد بہتا می سے منسوب ہے "احداد ہے علم کم عن الميت و الحدنا علمنا عن الحي الذي الايموت مم باطني كروويرار وونكه المناحيال ك بهى حامل تھے كرسول الليظة اور ولى كامآخذ ومنع الك ہے بقول ابن عرلى: "فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يولي به إلى الوسول الملعني جهال سے ني ليتے بي اس مقام سے ولی لیتے ہیں۔اس لئے آگے چل کرتصوف کے حوالے سے نئ نئی نبوت کاظہورایک فطری عمل تھا۔ ابن عربی کا "نصد شعی قلبی عن ربی" کہنایا شاہ ولی اللہ کے یہاں "أله منی ربی" کی تکراراسی بات یر دال ہے کہ نبوت کے بیائے دعویدار گو کہ اپنے الہام کو نبی سے کم تر درجے کا الہام قرار دیتے تھ کیکن انہیں خدا سے راست مکا لمے کی سہولت حاصل تھی۔علم باطن کی کلید نے صوفیاء کوایک قدم آ گے بڑھ کراس منصب کبری پر فائز کر دیا جوانبیاء کے دائر وعمل سے بھی باہر تھا۔ کہا گیا کہ اہل باطن کے دل جب آلودگی سے پاک ہوجاتے ہیں توان کا دل ایک ایسے آئینے کے مانند ہوجا تاہے جس میں وہ لوح محفوظ کی جھلک د کھ سکتاں کے الوں نے پہاں تک کہد دیا کہ اہل دل خواب میں وہی کچھ دیکھتے ہیں جوانبیاء بیداری میں دیکھتے ہیں ہے

باطنی علوم کے ان دعو یداروں نے نہ صرف یہ کہ معانی قرآن پر من مانی تاویلات کے پہرے بھی بھادیئے اوراسے عام انسانوں کے لئے ایک بے مغزو ثیقہ باور کرانے کی کوشش کی بلکہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کرعملی طور پرصوفی قرآنوں کی تصنیف کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ اہل دل کے ملفوظات، کباراہل تصوف کی تصانیف، باطنی معانی کا مآخذ وہنیج بن گئیں جے سلوک کی منزل طے کرنے والوں نے دستورالعمل کی حیثیت سے قبول کرلیا۔ جس طرح کتب فقہ نے فقہائے ظاہر کی قبل وقال سے قرآن مجید کو کتاب رشد و ہدایت کے بجائے محض کتاب قانون بنا کر رکھ دیا تھا اور جس طرح قرآن مجید کے مقابلے میں فقہ کودینی زندگی کے حوالے سے عملی قرآن کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی ، اسی طرح مجید کے مقابلے میں فقہ کودینی زندگی کے حوالے سے عملی قرآن کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی ، اسی طرح

باطنی معانی

صوفیاء کے ملفوظات نے روحانی ترقی کے لئے دستورالعمل کی حیثیت اختیار کرلی۔ اب چونکہ یہ خیال عام تھا کہ قرآن کے باطنی معانی کا بیان انہی ملفوظات میں محفوظ ہے جے اہل کشف نے داست اپنے دل پر منکشف کیا ہے، اس لئے سلوک کی منزل طے کرنے والوں کے لئے قرآن میں کوئی کشش باقی نہیں رہ گئے۔ یہ پچھوہ ہی صورت حال تھی جس کا بیان اہل یہود کے قبالائی ادب میں پایا جا تا تھا جس کے بقول تورات کی روح اس کے باطنی معنوں میں پوشیدہ ہے۔ تورات کا نزول ستر آوازوں اور صداؤں پر مشمل ہے۔ یہی وہ راز ہے جو سینائی پر ظاہر ہوا اور یہی اب Malkhut کی شکل میں صفات ر بو بیت کو Sefirot میں ظاہر کر رہا ہے۔ اس خیال کے مطابق جولوگ مشاہدہ حق منابدہ حق میں خابین کی ہوں انہیں تورات کے حروف اساء الحنی اور شجر کا کنات میں عالمین بین العالمین کے ما بین امتیاز نہیں کرنا چا ہئے ۔ سالک اگر ایسا کر سکے تو اسے محسوس ہوگا کہ خود اس کی ذات میں اساء حنی اور امتیاز نہیں کرنا چا ہئے ۔ سالک اگر ایسا کر سکے تو اسے محسوس ہوگا کہ خود اس کی ذات میں اساء حنی اور مقد سے دو وصد اکار تکار عمل میں آگیا ہے ہے۔

### كتاب مدايت بنام كتاب حرف

کلمہ کون کی میں میں موفیاء کی غیر معمولی دلچیسی نے انہیں قرآن مجید کے سلسے میں ایک طرح کی حرف پرسی میں مبتلا کردیا۔ جلد ہی اس خیال کو قبولِ عام حاصل ہو گیا کہ کلام الہی دراصل حروف کا مجموعہ ہے۔ حروف ہی سب پچھ ہیں ان کے راز سے راز خدائی عبارت ہے۔ اللہ کے اسماء بھی بنیادی طور پر حروف کے مرکبات ہیں اس لئے اصل قدر وقیمت تو حرف کی ہے معانی کی دنیا بھی اسی حرف میں آباد ہے۔ صوفیاء کی اس حرف پرسی نے قرآن مجید کوایک ایس کتاب میں تبدیل کردیا جوحروف میں آباد ہے۔ صوفیاء کی اس حرف پرسی نے قرآن مجید کوایک ایس کتاب میں تبدیل کردیا جوحروف کے پر اسرار arrangement سے عبارت تھی۔ اس کتاب کے اصل معانی اب الفاظ میں نہیں بتائے جاتے تھا ور نہ ہی ظاہری معانی کو کتاب ہدایت کا اصل الاصل سمجھا جاتا تھا کہ ابساری توجہ حروف جاتے تھا ور نہ ہی خصوص اصحاب کشف کی اسرار ورموز کی دریا فت پر مرکوز تھی جنہوں نے قرآن مجید کے سلسلے میں ببانگ وہل بیا علان کردیا کہ حرف ہی عین روحانیت ہے ، ان ہی حروف کی رہ گئی تھی۔ اس لئے ان حروف کی کردیا کہ حرف ہی عین روحانیت ہے ، ان ہی حروف سے کلام الہی مرکب ہے اس لئے ان حروف کی کردیا کہ حرف ہی عین روحانیت ہے ، ان ہی حروف سے کلام الہی مرکب ہے اس لئے ان حروف

کاندر جومعانی ہیں وہ ہوہ وہ روحانیت ہے جومناظر سے نزول کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ قرآن مجید میں جوآ یات رحمت ہیں اور سعد ہیں اور اس طرح آ یات میں جوآ یات رحمت ہیں اور سعد ہیں اور اس طرح آ یات عذاب ملائکہ عذاب اور خس ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حروف منقوط منحوس مناظر کے ہیں اور غیر منقوط سعد مناظر کے، اور یہ کہ جس حرف پرایک نقطہ ہے وہ سعادت سے زیادہ قریب ہے اور جس پر دو ہیں وہ متوسط اور جس پر تین نقطے ہیں ان کی حیثیت نحسِ اکبر کی سے حروف کے اس پوشیدہ داز سے واقفیت کو اہل تصوف نے راز رُ بوہیت سے واقفیت محمول کیا اور حروف کے ان خواص کی روشنی میں قرآن مجید کو کتاب حرف کی حیثیت سے یوٹ ھے کی وعوت دی۔

ساتويں صدى ميں على البوني (متونى ٢٣٢هـ) ابن عربي (متونى ٢٣٨هـ ١٥) اور ابن طلحه العدوى (متونى ١٥٢ه) كى منظم كوششول كے متيج ميں قرآن مجيداين اصل وظيفه مدايت سے دورصوفياء كے حلقے میں text book کی text book کی حیثیت سے بڑھا جانے لگا۔ حروف قرآنی کے ذریعے كائنات ميں تصرفات كى كوششوں كو مباح سحز كانام ديا گيا۔اوران غالى صوفيوں نے اپنے ايجا دكر دہ اسرار حروف قرآنی کوروایتی راسخ العقیده مسلم فکر کا حصه با ورکرانے کی کوشش کی ۔ گو که بیصوفیاء اینے عقیدے میں وحدۃ الوجودی تھے،ان کا خیال تھا کہ وجود کا نزول ایک ہی وحدہ سے ہواہے اور بیکہ حروف کے اندرو مخفی قوتیں پوشیدہ ہیں جو کا ئنات میں جاری رہتی ہیں اور یہوہی حروف ہیں جواساء البی سے نکے ہیں۔ لہذااس عالم عضری میں ان اساء کے ذریعے تصرفات کیا جاسکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انہیں اہل کشف مطلوبہ کمال احتیاط کے ساتھ استعال کریں۔حروف کے سلسلے میں اس قتم کے خیالات اہل یہود کے قبالائی ادب سے مستعار تھے لین ان صوفیاء نے چونکہ اس نظریج کی تمام تر بنیا دقر آن مجید میں تلاش کرنے کا دعویٰ کیا۔اورقر آن مجیدکوسرٌ حروف اعظم کی حیثیت سے پیش کیا اس لئے اس اجنبی خیال کواپی تمام ترمضرت رسانی کے باوجود یکسر باطل قرار دیناممکن نہ ہوسکا۔ایسا اس لئے بھی کہ سر حروف کے اس نظریئے کی بنیاد ابن عربی نے کلمہ ﴿ کَن ﴾ کے حوالے سے عین قرآن کے اندر ڈھونڈ ھ نکالنے کا دعویٰ کیا۔قرآن کو ہراس ارحروف کا مجموعہ قرار دینے والوں نے بعض حروف کی پوشیدہ تو توں کوخاص طور پر اپنی توجہ کا موضوع بنایا جس میں اللہ کے الف کے علاوہ ، جس کے عمود کوذات باری کی کبریائی سے تشبید دیا گیا، محمہ کا 'میم' صوفیاء کی خاص توجہ کا مرکز بنا۔کہا گیا

کہ بسم کا مرتبہ عظیم اس لئے ہے کہ اس میں میم موجود ہے جس کی عدد دی قوت ۲۰ ہے، جواس کے كال يردال بـ ـ ﴿ حتى اذا بـ لغ اشده و بلغ اربعين سنة ﴾ سيريل لا في كل كرف 'میم'رشدو کمال کو پہنچا ہوا حرف ہے سو جو شخص حرف'میم' کوروزانہ جالیس بارد کیھے تو اس کے بیہاں خیروبرکت میں اضافہ ہوگا کہا گیا کہ رف میم ہی ہے بہم اللہ کامل ہوا ہے۔ حرف میم کے حوالے ے ایسے نقوش بھی تیار کئے گئے جس کا بنے یاس رکھنا ہوتتم کی کامیابیوں کے لئے ضانت قرار پایا۔ کہا گیا کہ جس شخص پر حرف میم' کے اثرات میں سے ایک امر بھی منکشف ہوگیا وہ عالم کے عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے ۔ پچھاسی قتم کے خیالات کم یا زیادہ دوسر حروف کے بارے میں بھی ظاہر کئے گئے مثلاً حرف ب کے بارے میں بیکہا گیا کہ اس سے مراد ہے" بھی ماکسان و بھی ما یکون" لینی میرے ساتھ وہ جوتھا اور میرے ہی ساتھ وہ جو ہوگا بھیسم اللہٰ میں جوحرف 'ب' ہے، اسے لکھ کر باز و میں باند ھنے پر پُراسرار برکتوں اور فرشتوں کے انوار کی بشارت دی گئی کے اور حرف ہ ، کے حوالے سے مانگنے والی دعا وُں کومتخاب بتلا یا گیا۔ ایسی دعائیں بھی وضع کی گئیں جن میں بلا تکلف کہا گیا کہ "اللهم انى اسئلك بالهاء" حرف ٥٠ كحوال ساي يراسرارنا قابل فهم اورنا قابل تعيرو تاویل نقوش بھی تیار کئے گئے جنھیں مومنین کی دادرسائی کے لئے اکسیر بتایا گیا۔ سورہ فاتحہ میں نہ یائے جانے والے ان سات حروف پر بھی طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں اور انہیں سواقط سور ہ فاتحة قرار دے کران کے خواص متعین کرنے کی کوشش کی گئی۔کہا گیا کہ جوسات حروف سورہ فاتحہ میں استعال نہیں کئے گئے ہیں وہ دراصل حروف عذاب ہیں، جن کے استعال سے دشمنوں کوعذاب اور تکلیف میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔

حروف کے خواص، ان کا سردگرم، یا خشک وتر ہونا اور ان کے اعداد کا تعین گوکہ صوفیاء کے یہاں مختلف فیہ مسئلہ رہا البتہ قر آن مجید کے اس باطنی رازی سند کے لئے خاندان علوی پراپنے انحصار میں وہ تقریبا متنق رہے۔ کہا گیا کہ قر آن مجید کی باطنی تعبیر جو حضرت علی سے امام جعفر صادق تک پہونچی تھی دراصل ان اسرار ورموز پڑشمنل تھی جن کے ذریعے مستقبل کا حال بیان کیا جاسکتا تھا۔ جعفر صادق سے دراصل ان اسرار ورموز پڑشمنل تھی جن کے ذریعے مستقبل کا حال بیان کیا جاسکتا تھا۔ جعفر صادق سے ایک فرضی کتاب، 'کتاب الجفر' بھی منسوب کی گئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں اہل بیت پر مستقبل میں گذرنے والے آلام ومصائب کا حال لکھا تھا۔ اس حوالے سے بعض لوگوں نے علم جفر کا

سلسله جعفرصا دق تک پہنچا دیا۔ حالانکہ قر آن مجید کے سلسلے میں سرِّ حروف کی تمام تر دریافت خالصتاً اجنبی مآخذ کی مرہون منت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف خارجی مآخذ سے آنے والی معلومات نے علم الاعداد کو ایک انتہائی پیچیدہ اور مختلف فیہ فن بنا کر رکھ دیا۔ مثلاً حروف 'ابجد' اور 'اساء حسٰی' کے مخفی خصائص، حساب الجمل، ( کسی ایسے نام کی عددی قدر کا اظہار جسے پیشیدہ رکھنامقصود ہو ) الکسر والبسط ( یعنی کسی متبرک نام کے حروف ترکیبی کا مطلوب کے نام کے حرف کے ساتھ جوڑنا ) اور خود حروف کی عددی قیمتوں کے سلسلے میں اختلاف کا پایا جانا اس امریر دال ہے کہ جولوگ قرآن میں حروف کے اعداد کے تعین، یا راز حرف کی تلاش میں کوشاں رہے ہیں ان کے inspiration کے مآخذ مختلف ہیں۔ سچ تو بہ ہے کہ ہندی، یہودی روایتوں میں حروف اور اعداد کی پیشیدہ قو توں کے سلسلے میں جو مختلف خیالات پائے جاتے تھے اور زمانہ قدیم سے باطنی عقائد کے علمبر داروں میں سحراور نجوم کے ذریعے تصرفات کے سلسلے میں جوعقا ئدعام تھان سب کاعکس ان متصوفین کے دل ود ماغ پریڑا ہے نتیجہ بیہ کے جفر الکبیر، جفر الصغیراور جفر التوسط میں ابجدی ترتیب کے اختلاف کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حروف کی عددی قدر بدل جاتی ہے جس سے تعبیر کا مسلہ سخت پیچیدہ ہوجا تا ہے بلکہ مروجہ علم الاعداد جوحروف شمسی اورقمری کی علیجد ہ علیجد ہ گروپ بندی پرمشتمل ہے اس سے جفر کے دوسرے نظام کی تطبیق بھی مشکل ہو جاتی ہے۔اس اختلا فی صورت حال کی پیچید گی بالآ خربعض ماہرین فن کو بھی یہ کہنے بر مجبور کرتا ہے کہ (بقول حاجی خلیفہ) اس کاصبح مفہوم سمجھنے کے اہل مہدی آخرالزماں ہوں گے۔ ہوں گے۔

قر آن مجید میں حروف کے اسرار ورموز دریا فت کرنے کی تمام تر کوشیں جو کم وہیش ہزار سال پر پھیلی ہوئی ہیں راز خدائی کی دریافت پر منتخ نہ ہوسیس اور نہ ہی حروف کی ترتیب و تہذیب کے سلسلے میں متصوفین کوئی واقعی راز دریافت کر پائے۔ صدیوں پر مشتمل اس طویل عہد میں جس کی باقاعدہ ابتداء حلاج سے ہوتی ہے ہمیں ایک واقعہ بھی ایسانہیں ملتا جسے تاریخی پیانوں پر شواہد کی روشیٰ میں درست قرار دیا جا سے اور یہ کہا جا سے کہ راز ﴿ کُن ﴾ کی دریافت سے صوفیاء نے کوئی نئی کا کنات بنالی ہویا موجودہ جاری کا کنات میں حروف کی ان پوشیدہ قو توں کے سہارے تصرفات کے مرتکب ہوئے ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ قرآن مجید کے سلسلے میں ان پے در یے کوششوں نے عام ذہنوں

میں بدالتباس پیدا کردیا کہ بیہ کتاب ہدایت نہیں بلکہ اس کے اندرراز خدائی بند ہیں جس کی کلیدا گرکسی

کے ہاتھ لگ جائے تو نجات ہی کیا چیثم زدن میں وہ تصرفات کا نئات کے منصب پر فائز ہوسکتا ہے۔
قرآن مجید کے سلسلے میں بیدخیال دراصل اس کے اصل فریضہ منصی functional role کی معظی پر فنج ہوا۔ جب ایک باراس کی پر اسراریت کے سلسلے میں عام مسلم ذہن میں التباسات پیدا ہوگئے تو پھر اس سے وہ کام بھی لیا جانے لگا جس کے لئے اسے قطعی نازل نہیں کیا گیا تھا۔ تُرکی اورافریقہ کے بعض ممالک میں قرآن مجید سے فال نکا لئے کے لئے loose sheets میں حافظ عثمان کے مطبوعہ قرآن فی ممالک میں قرآن مجید سے فال نکا لئے کے لئے roose sheets میں حافظ عثمان کے مطبوعہ قرآن فی بنیادی کتاب کا حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔

حروف کے اسراراوران کے مفروضہ عددی قوت نے عام ذہنوں میں عجیب وغریب التباسات راسخ کئے ۔ صوفیاء کے حلقے میں مفروضہ حدیث قدسی ''انا احسم یہ بلاهیم،'' نے ذات باری کے سلسلے میں عجیب وغریب تصورات کوجنم دیا۔ کہنے والوں نے بیٹی کہا کہ الف' جوالڈ کا پہلاحرف ہے تین حروف 'ال ف' پر شتمل ہے جس کی عددی قدر 'ااا' ہے (ا۔ا، ل۔ ۱۱۰ ل۔ ۱۱۰ اورف ۸۰) 'ااا' کا بیع عددی قدر دراصل اللہ کے ا۔ ا، مجمد کا م = ۴۰، اور علی کا ع = ۴ کے مقابل ہے جس کی مجموعی قدر 'ااا' کا بیع موتی قدر زاان ہے بیض فرقوں نے '19' کے عدد کو خاص تقذی عطاکیا کہ ان کے خیال میں اس سے وحدا نیت کو تی ہے۔ بعض فرقوں نے '19' کے عدد کو خاص تقذی عطاکیا کہ ان کے خیال میں اس سے وحدا نیت کا اثبات ہوتا تھا اور بعض فرقوں نے 'ھو ' کے عدد 'اا' میں 'بسملہ ' کی عظمت مجسم دیکھی۔ آیا ہے قرآئی کی سلسلے میں ان عدد کورواج ملنے کے پیچھے دراصل صدیوں کی کا وشیل تھیں ۔ ابتداء میں صلاح اور ان پر کے معاصرین نے حرف مقطعات کی اسرار ورموز کی عقدہ کشائی کا جو کام شروع کیا تھا اور جس پر کے معاصرین نے حرف مقطعات کی اسرار ورموز کی عقدہ کشائی کا جو کام شروع کیا تھا اور جس پر کتاب الطّواسین میں ابتدائی اشارے ملتے تھے، اس نے آگے چل کرائیک معتبرقر آئی علم کی حیثیت کتاب الطّواسین میں ابتدائی اشارے ملتے تھے، اس نے آگے چل کرائیک معتبرقر آئی علم کی حیثیت کتاب الطّواسین میں ابتدائی اشارے ملتے تھے، اس نے آگے چل کرائیک معتبرقر آئی علم کی حیثیت

## كتاب مدايت بنام طلسمات قرآني

حروف قرآنی کے خواص اور ان کے اعداد کے تعین نے بہت جلد ایک ایسے علم کوجنم دیا جو قرآن کے تصور تو حید سے راست متصادم تھا۔ قرآن مجید نے کا نئات میں تصرفات کا منبع و ما خذ صرف اور صرف خدائے واحد کی ذات کو قرار دیا ہے۔ نفع و نقصان کا اختیار ، حیات اور موت کے فیصلے صرف اور صرف امر ربی کے مرہون منت ہیں۔ قرآن مجید خدا اور بندے کے راست استجاب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ خدا بندوں کی شہہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ البتہ جن لوگوں نے قرآن مجید میں حروف کے اسرار کا پہتد لگایا یا ان کی عددی قیت کا تعین کیا۔ وہ قرآن مجید کے اس قو حیدی پیراڈائم کے برعکس اس خیال کے حال شے کہ خود الفاظ قرآن میں الیمی تخیری قو تیں کے اس قو حیدی پیراڈائم کے برعکس اس خیال کے حال شے کہ خود الفاظ قرآن میں الیمی تخیری قو تیں پوشیدہ ہیں جن کے ذریعہ عالم میں تصرف ات کیا جاسکتا ہے۔ گویا جو چیز صرف ذات باری کے لئے مقدس کو بھی اس میں شامل کرلیا۔ ابتدائی صدیوں میں کلامی اثرات کے زیر اثر خلق قرآن کا جو مسیعہ مقدس کو بھی اس میں شامل کرلیا۔ ابتدائی صدیوں میں کلامی اثرات کے زیر اثر خلق قرآن کا جو مسیعہ مقدس کو بھی اس میں شامل کرلیا۔ ابتدائی صدیوں میں کلامی اثرات کے زیر اثر خلق قرآن کا جو مسیعہ مقدس کو بھی اس میں شامل کرلیا۔ ابتدائی صدیوں میں کلامی اثرات کے زیر اثر خلق قرآن کا جو مسیعہ مقدس کی جو تی تاثر پیدا ہوتا تھا کہ قرآن مجید بھی گویا ذات باری کا ہی ایک لفظی توسیعہ مقدس کے دیر تا تو توں کے سلیلے میں اللتاس بیدا کیا۔

قرآن مجید کے سلسلے میں مسلمانوں میں ایک غیر متزلزل یقین پایاجا تا تھا، روزاول سے اس کا کلام رہی ہونا ہرخاص وعام پرواضح تھا۔ یہ ایک ایساو ثیقہ تھا جس پرامت کے تمام ہی گروہ کیساں فخر کرتے تھے۔قرآن مجید کے سلسلے میں مسلمانوں کے دل و دماغ میں راسخ، اس عظمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاملین غیرصالحین نے اسے اپنی تمام کج فکری اور پراگندہ ذبنی کے لئے تختہ مشق قرار دے ڈالا۔ مروجہ علم تنجیم اور علوم کہانت کی مدد سے ایک ایسے پیچیدہ نظام کی تخلیق کی گئی جس کی تمام تر اساس قرآن مجید کی ان آیات میں ڈھونڈ نکالی جن میں تجم، کواکب، بروج جیسے الفاظ آئے تھے۔ پھر چونکہ باطنی معانی کے حوالے سے عاملین غیرصالحین نے قرآن مجید میں اپنے ذبنی رجحان پڑھنے کی سلمانش پیدا کر لئے ممکن ہوگیا کہ قرآن مجید میں اپنے ذبنی رجحان پڑھنے کی سلمانش پیدا کر لئے میں اسے دبنی رجحان سے سلمان کے حوالے سے عاملین غیرصالحین نے قرآن مجید میں اپنے ذبنی رجحان پڑھنے کی سلمان سے دبنی رجوان سے دبنی میں اسے دبنی رجوان سے دبنی رجوان سے دبنی رجوان سے دبنی معانی کے حوالے سے عاملین غیرصالحین نے قرآن مجید کی سے میاء سے دبان سے دبنی رجوان سے دبنی رہوں کے سے میان کے دبان کے لئے میمکن ہوگیا کہ قرآن مجید کی سے میاء سے دبان کے لئے میمکن ہوگیا کہ قرآن مجید کی سے میاء کی سے دبان کے لئے میمکن ہوگیا کہ قرآن مجید کی سے میاء کی سے دبان کے دبان سے دبان کے لئے میمکن ہوگیا کہ قرآن مجید کی اس کے دبان کے لئے میمکن ہوگیا کہ قرآن مجید کی سے دبان کے دبان کے لئے میمکن ہوگیا کہ قرآن مجید کی سے دبان کے دبان کے لئے کی کی کی دبان کے دبان کی کی دبان کے دبان کی کی دبان کے دبان کے دبان کی کی دبان کے دبان کے دبان کے دبان کے دبان کی کی دبان کے دبان

کی کتاب کے طور پر برتیں اور اس کی مختلف آیتوں میں مختلف قتم کے تنجیری خواص تلاش کریں۔ اہل یہود کے کا ہنوں میں یہ خیال اجنبی نہیں تھا کہ تو رات کے اصل معانی عبر انی زبان کے ابجد میں پوشیدہ ہیں۔ خدا اگر تمام علوم پر محیط ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان حروف کو خاص تر تیب اور تناسب کے ساتھ تر تیب دینے کافن جانتا ہے۔ آگے چل کر قبالا ئی تصوف نے تو یہ عقیدہ بھی وضع کر لیا تھا کہ خدا نے کا کنات کی تخلیق حروف کے سہارے کی۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سے دس تک کے عدد میں غیر معمولی اسرار پوشیدہ ہیں جن کے الٹ بھیر پر بہت کچھ تخصر ہے۔ کتاب بیدائش کی قبالا ئی تفہیم کے مطابق حرف میں پر اسرار قوت کو الٹ کے عیر پر بہت کچھ تحصر ہے۔ کتاب بیدائش کی قبالا ئی تفہیم کے مطابق حرف میں پر اسرار قوت کو اسرار قوتوں کا مرہون منت ہے۔ حروف محض ترسیل خیال کا فیل جو پچھ بھی ہے ان ہی حروف کی پر اسرار قوتوں کا مرہون منت ہے۔ حروف محض ترسیل خیال کا ذریعہ نہیں بلکہ مشاہدہ حق یا فنا فی الحق کے دوجانی تجربے کی کلید بھی ہے۔ آ

متصوفین نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت کے بجائے ایک ایسی کتاب کی حیثیت سے پڑھنے کی کوشش کی جس میں تصرفات کا کنات کے راز پوشیدہ ہوں۔ عوامی قصے، کہانیوں اور غیر تقدروا تیوں نے، جس میں قصہ گومنسرین کا کلیدی رول تھا، قرآن مجید کی بعض سورتوں کے سلط میں اس قتم کے خیالات پہلے ہی سے عام کرر کھے تھے۔ جس کے مطابق معوذ تین کا نزول نبی علیہ گوان پر ہونے والے سحرسے آزاد کرانے کے لئے ممل میں آیا تھا۔ بعض روا تیوں میں سورہ فاتحہ کے ذر لیع بچھو کے کا علاج بھی بتایا گیا تھا اور بعض روا بیتیں یہ بتاتی تھیں کہ کس طرح رسول اللہ سونے سے پہلے کا علاج بھی بتایا گیا تھا اور بعض روا بیتیں یہ بتاتی تھیں کہ کس طرح رسول اللہ سونے سے پہلے اپنی حفاظت کی خاطر ، بعض آیا سے قرآنی پڑھر کر دم کر لیا کرتے تھے۔ گوکداس قبیل کی تمام حکا بیتیں نیتو قرآنی طرز فکر سے میل کھاتی تھی اور نہ ہی تقید کی بنیا د پر انہیں صحیح قرار دیا جاسکتا تھا۔ لیکن قصہ گومنسرین ، جن میں طبری خاص طور سے قابل ذکر ہیں ، نے جنتی کثر سے اور تواتر کے ساتھا اس قتام کی حفید میں آیا ہو۔ اس خیال کے لئے وافر گنجائش موجود تھی حقیقت واقعہ کا گمان ہونے لگا۔ ایک الیسے ماحول میں جب قرآن مجید میں آیا ہے۔ جھاڑ بھونک کی موجود گئی کہ اور ان کی تصرفات موجود تیں جن کی طرح کا اجماع ہوگیا ہو۔ اس خیال کے لئے وافر گنجائش موجود تھی کہ اور ان کی تصرفات ہوگی کہ ایک تیات جھاڑ بھونک کی طرح کا جاسکتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ آیات جھاڑ بھونک کی طرح کی طرح کا بیشیدہ قو توں سے بڑے بڑے کام لئے جاسکتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ آیات جھاڑ بھونک کی طرح کی طرح کی بھرے کیں آیات جھاڑ بھونک کی طرح کی کہ بھید میں آیی آیات جھاڑ بھونک کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی کر سے بڑے کے موجود ہیں جن کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی کی جو کی کر سے بڑے کے کا موجود کی کی جو کی کر گونگ کی طرح کا م لئے جاسکتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ آیات جھاڑ بھونک کی طرح کی کی طرح کی کی طرح کی کی کر کی کی کرنے کی کو کی کھونک کی طرح کی کی کر کی کی کر کی کی کرنے کی کو کر کی کی کر کی کی کر کی کی کو کی کی کر کی کر کر کر کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر ک

دوسری آیتوں کے سلسلے میں روایات خاصی کم تھیں اور انہیں شہرت کے اس معیار تک لیے جانا بھی مشکل تھا جس پر عام لوگوں کو یقین آ سکے۔سواس کاحل بہ نکالا گیا کہ مجہول فتم کے بزرگوں کے سِر القاء،الهام اورکشف کاالزام رکھ دیا گیا اور بہ بتایا گیا کہان حضرت کوخواب یا بیداری میں آیات کی ان پوشیدہ قو توں کا راز ہتایا گیا ہے۔ بیجی کہا گیا کہ جہلاء پراس راز کوواضح نہ کیا جائے۔ جہلاء سے مرادوہ لوگ تھے جوان اختر اعات وہنی کوقر آنی طرز فکریریر کے بغیر تتلیم کرنے کے قائل نہ تھے۔ عاملین غیرصالحین کےالقاء والہام کواعتبار مل جانے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ قرآن مجید تنجیم، کہانت اور تصرفات کے textbook کے طور پر برا ھا جانے لگا۔ حروف کے مفروضہ اعداد نے آیات قر آئی کی لفظی ہیئت کو بھی نگاڑ کرر کھ دیا کہ اب جولوگ قرآن کو کتاب تصرف کی حیثیت سے بڑھنے کے قائل تھان کے بہاں آیات کی اصلی حرفی ترتیب ہے معنی تھی۔ آیات کے اعداد متعین کئے گئے اور صورتوں کواعداد کے زائیج میں کھنے کا کام شروع ہوگیا۔ سیٹروں آیات میشتمل طویل سورتیں اعداد کے جھوٹے سے بکس میں سمٹ آئیں۔ جن کے بارے میں بیعقیدہ وضع کیا گیا کہان زا پُول کوشبح وشام د کیفنا، دیواروں پر آ ویزال کرنا،کسی ایسی جگه پرلگانا جہاں صبح وشام دھوپ آسکے، یاباز ویر باندھنا، یا گلوں میں بشکل تعویذ لئکا ناہی کافی ہے۔رب ذوالجلال کے کلام مقدس کوعلم الاعداد کے انسانی علم نے اینے تخیلات کے زوریر بازیجیۂ اطفال بنا کررکھ دیا۔مثال کے طوریرسورہ مریم کاعظیم الثان بیانیہ جس کی ترتیل سے قلب مومن کے مضراب نج اٹھتے تھے، جس میں متقین کے لئے رشدو ہدایت کی ا بک دنیا آبادتھی ، وہی سور ہ اب عاملین غیرصالحین کی مداخلت سے اعداد کے ایک سہ سطری بکس میں سمٹ آئی تھی،جس کے ہارے میں بہ عقیدہ وضع کرلیا گیا تھا کہ اس نقش کواگر کسی وہران ہاغ میں آ ویزاں کر دیا جائے تو وہ ہاغ اس نقش کی تصرفاتی قوت سےلہلہاا تھے بھی

قر آن مجیدگرتنی کا کھیل بنادینے والوں نے یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ قر آن مجید میں جن تصرفاتی قو توں کا انہوں نے سراغ لگایا ہے ان پر انسانی اختراع کا گمان نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی اسے جادو، ٹونے کے قبیل کی چیز سمجھنا چاہئے کہ ان کا تعلق عالم سفلیات سے نہیں بلکہ علویات سے ہے۔ عالم کی پیقسیم ان حضرات کی اپنی تر اشیدہ تھیں جس کی بنیاد پر یہ حضرات صوفیاء کی خوارق کو کرامت اور غیر مسلم سنیا سیوں اور جو گیوں کے خوارق کو استدراج سے تعبیر کرتے تھے۔ گو کہ ماہیت کے اعتبار

سے دونوں میں کوئی فرق نہ تھالیکن ایک کوعلوی اور دوسرے کوسفلی مآخذ سے مستعار بتایا جاتا۔جس ہے اس تاثر کو تقویت ملتا کہ قر آن مجید دراصل پُر اسرار معانی اور پیشیدہ قو توں کا گنجینہ ہے۔ بیعلم سیمیاء کی ایک ایسی کتاب ہے جسے کا ئنات میں تصرفات کے لئے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کوعطا کر رکھا ہے اور جن کے ان خفیہ رموز کاعلم صرف اصحاب کشف کو ہے۔ زائچہ نویسوں نے اپنے اس اختراعی علم کی بنیاد قرآن مجید کی بعض آیتوں میں ڈھونڈ نکالی مثلاً بیکہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مع سرٌ اعداد کے این تعریف کرتا ہے ﴿و کے فیے بنا حاسبین ﴾ اوربعض جگہوں برحرف کے ساتھا بنی مدح کرتا ہے جبیبا کہ سورہ'اقب أ، میں حرف براسرارہے۔اس سے بیدلیل بھی لائی گئی کہ، بقول البونی' حرف کا مرتبه اعداد سے مؤخر کیا گیا ہے، اعداد سے ہی سڑ عقل ربانی سمجھا جاسکتا ہے۔ اس طرح اولاً آیات کے اسرار ورموز کوحرف میں تلاش کیا گیا پھران مخصوص حروف کے اعداد متعین کئے۔ پھر حروف کواعداد سے بدل ڈالا گیا۔ مثال کے طور پر بیکہا گیا کہ حروف معجمہ کے اسرار جوقر آن کی پہلی اٹھائیس سورتوں کی ابتداء میں ہیں ان کانقش مختلف مسائل سے نجات کے لئے تیر یہ ہدف ہے۔اس طرح بیتاثر قائم ہوا گویا قر آن مجید کی ان اٹھائیس سورتوں کاکسی باطنی طریقے سے ایک مختصر سے box میں عرق کشید کرلیا گیا ہے۔ بیتا تر قائم رہا کہ اس چھوٹے سے box میں جہاں مختلف بے عنی اور بے ربط حروف نظر آتے ہیں ان کا ظاہری نہ سہی کوئی باطنی تعلق کسی نہ کسی درجے میں قر آن مجید کے ساتھ موجود ہے۔ پھرحروف کے اس زائے کو میہ کہہ کرعدد میں تبدیل کرلیا گیا کہ زائجے نویسوں کے بقول خوداللدتعالی کے یہاں عدد کوحرف برسبقت حاصل ہے۔اس طرح اٹھائیس ابتدائی سورتوں مشمل کلام ربانی کی شکل وصورت مسنح ہوکرایک مختصر سے box میں سمٹ آئی جوخالصتاً عاملین غیرصالحین کی ذبنی اختراع کا نتیجے تھا۔البتہ ہر قرآنی کے قائلین کے لئے ان ۲۸ سورتوں میں اب کچھنہیں بیا تھا۔ جب عملی زندگی میں مطلب برآری کا سارا سامان ایک جھوٹے سے نقش سے انجام پاسکتا ہوتو پھران سورتوں کی قر اُت اوران برغور وَفکر کی ضرورت ہی کب باقی رہ جاتی ہے۔قر آن مجید کے سلسلے میں اس گوسفندانہ ذہن کواعتبار مل جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا اصل وظیفہ ہدایت معطل موكرره كميا بلكهاس كے متن كى بھى ومعين اور لاز وال حيثيت باقى نهر ہى۔ ديکھا جائے تو نقوش اور وفق کے رواج نے حاملین قر آن کے ہاتھوں میں اورادووظا ئف اورعملیات کا ایک اییانسخة تھا دیا جس کی فغی

کے لئے ہی دراصل قرآن مجید کانزول ہوا تھا <sup>ہی</sup>

طرفہ تو بہ ہے کہ نقوش اور وِفق کے ذریعے امت مسلمہ ایک ایسے شرک میں مبتلا ہوگئی جس کی اساس خودقر آن مجید میں تلاش کی جاتی تھی۔اب رب ذوالجلال سے مدد مانگنے کے بحائے مناسب سمجها جاتا تھا کہ اس کے حسنی سے استعانت طلب کی جائے۔ یہ عقیدہ وضع کرلیا گیا کہ خالص اساء کا وردیااس کی حوالے سے استعانت طلب کرنے سے خاص قتم کی مطلب برآ ری ہوتی ہے ﴿ولله الاسماء الحسني فادعوه بها، ابذات بارى كاتوصفي بيان نتها بلكه يتمجما جاتاتها كهيه اساء فی نفسیه مستعان و مددگار ہیں،اور به که خودالله تعالیٰ جھی انہی اساء کے سہارے تصرفات کرتا ہے۔ بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہد دیا کہ خدا کی خدائی اسم اعظم سے عبارت ہے، یہی وہ راز ہے جو بندوں کی دسترس سے باہر ہے اور بیر کہ خدا جس پر اپنافضل کرے یا جسے اپنی تصرفات میں شریک کرنا چاہے اسے اسم اعظم کاعلم عطاکر دیتا ہے۔ اس بارے میں مزید گفتگو ہم آ گے کریں گے، يهاں صرف اس بات تک اس بحث کومحدو در کھتے ہیں کہ مس طرح قر آن مجید کوتصرفات کی کلید قرار دینے والوں نے ذات ہاری کے بحائے خودقر آنی بیانات کوخدا قرار دے ڈالا اوران آیات قر آنی یا بیانات قرآنی کی مفروضہ تصرفاتی قوتوں سے التجاو آہ وزاری کرنے لگے۔صوفیاء نے الیی دعائیں وضع کیں جس میں خدا کے بجائے اسائے خدا کور بوہیت کے منصب پر سرفراز کر دیا گیا اب دعاؤں کا انداز كچهاس طرح تقانالهم انبي اسئلك باسمك الذي فتحت به اعلم الخلق و الامر ..... "أي يحمال طرح" اللهم انسى اسئلك باسمائك كلها الحميدة التي اذا وضعت علىٰ شيئي ذلّ و خضع و اذا طُلبت بهن الحسنات حَصَلَتُ و اذا حَرَفَتُ بهن السيئآت حُوفَت ، أوبت براي جارسيد كه عاملين غيرصالحين كي دعا وَل مين ' السلهم انبي اسئلك بحق بسم الله الوحمن الوحيم" جيسي لونج سنائي دين للى الوسم كي دعاؤل کے پیچیے دراصل بیعقیدہ کام کرر ہاتھا کہ اسائے الہی یابسم اللہ کی آیت اپنی عددی قوتوں کی وجہ سے غیر معمولی تصرفاتی قوت کی حامل ہے جس کے حوالے سے دعائیں پُر تا ثیر ہوسکتی ہیں۔نقوش اور تعویذ کی کتابیں بھراحت وبضمانت بتاتی تھیں کہان دعاؤں کوان حوالوں سے منظم کرنے کے بعد اگر خاص وقت میں خاص طریقے سے خاص دعائیہ کلمات کے ساتھ الہاح وزاری کی جائے ،جس

کے ساتھ بعض سفلیات قتم کی شرائط بھی عائد ہوتی تھیں، تو ان دعاؤں کا مستجاب ہونا تقینی ہے۔ ان شرطیہ قبولیت دعا کے پیچھے دراصل بیدخیال کام کرر ہاتھا کہ خدا جوخودا ساء وحروف اور عدد سے تصرفات کرتا ہے وہ بھلاان عددی اسلحوں سے لیس دعاؤں کو کس طرح رد کرسکتا ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے بیدعائیں گریہ وزار کی سے کہیں زیادہ مجیب کی تصرفاتی قو توں کا اعلان کرتی تھیں صرف عدد اور نقش کی پُر اسراریت پر یقین نے خود دعاؤں تک کوشرک سے آلودہ کردیا۔ قرآن کا تصوّر تو حید خالص ان مفروضة رآنی نقوش کے اندر فن ہوکررہ گیا۔

جیبا کہ ہم عرض کر چکے ہیں قر آن مجید کوفقش کی نجلی اور سفلی سطح پر سمجھنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بھی اس حوالے سے جب سوالیہ نشان لگا دیا کہ ان کی خدائی اساء وعدد کے راز سے وابسطہ ہےتو پھرمتصوفین کے حلقے میں اس سوال نے بھی اہمیت اختیار کرلی کہ وہ سر ربوبیت ہے کیا؟ کہنے والوں نے ریجھی کہا کہ''خواص ربوبیت''میں سے علم اساء حسنی اور صفات علیاء ہیں خاص کراسم اعظم کاعلم جے اللہ تعالی نے صرف اینے لئے خاص کیا ہے اس مفروضہ اسم اعظم کی تلاش قر آن مجید میں کی گئی اوراس سے باہر بھی بزرگوں سے منسوب ایسی بہت ہی القائی دعائیں وجود میں آئئیں جن کے بارے میں پیعقیدہ وضع کرلیا گیا کہ اس دعا کے اندراسم اعظم موجود ہے۔ پیجھی کہا گیا کہ بسم اللہ اوراسم اعظم میں اتنا فرق ہے جتنا آئکھ کی سفیدی اور سیاہی میں ہے گئے معاملہ چونکہ حروف کی ترتیب اور اعداد کے جوڑ گھٹا ؤیر منحصر تھا اس لئے کسی دعایا کسی آیت قرآنی میں اسم اعظم کی پوشیدگی سے دراصل بدخیال پیدا ہوتا تھا کہ اسم اعظم کے حروف اپنی ترتیب سے قریب ترین مماثلتوں میں ان کے اندر پوشیدہ بیں البتہ واقعی اصل اسم اعظم ہے کیا اس بارے میں ایک قتم کی سریت اور ابہام کو باقی رکھا گیا۔کسی نے کہا کہ اسم اعظم سورہ بقرہ کی دوآیات میں ہے۔ تو کسی نے آل عمران کی ایک، انعام کی تین،اعراف کی دو،انفال کی دو،مریم اور طها کی جارآیات اور دیگرسورتوں کی مختلف آیتوں میں اس کی نشاندہی کی کسی نے کہا کقر آن مجید کی جن آیتوں میں "لا اللہ الا ہو" ہے وہ سب اسم اعظم ہیں۔ سی نے اس خلط مبحث کا بیمل نکالا کہ برخص کے لئے اس کا اسم اعظم الگ الگ ہے جیسا کہ انبیاء کرام کی دعاؤں میں استجاب کا مختلف انداز پایا جاتا ہے کے سی نے اسم اعظم کو دعائے بونس کہا توکسی نے کہا کہ اسم اعظم کوسورہ بقرہ، آل عمران اور طلا میں تلاش کیا جانا چاہئے۔ (جیسا کہ ابن ماجہ میں ابوامامہ سے مرفوعاً روایت ہے ) کسی نے کہا کہ لفظ ﴿الصحبی القیوم ﴾ میں دراصل اسم اعظم پوشیدہ ہے جو کہ ان تینوں سورتوں میں آیا ہے۔ ابن قیم اورامام غزالی جیسے حضرات سے ''حسبی و قیسے و میں 'کواسم اعظم بتانا بھی منسوب کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ امام غزالی کیا تی یا قیوم'کوروزانہ ہزار بارپڑھنے کی تاکید کرتے تھے۔ بعض علاء نے اسم اعظم کے تعین میں گی اتوال درج کئے۔ مثلاً طبری نے مجمع البیان میں کہا کہ ''یا حی یا قیوم ''بھی اسم اعظم ہے اور ''خو البحلال و الاکورم ''بھی۔ جعفر صادق سے منسوب ایک روایت میں کہا گیا کہ اس سے مراد دراصل ''رب '' ہے۔ ان مختلف فیروا تیوں سے اسم اعظم کا تعین تو نہ ہوسکا البتہ اس شمن میں تقریباً چالیس مختلف اتوال اس ابہام پر پردہ ڈالنے میں کا میاب رہے کہ اسم اعظم ایک ایساسر ہے جس کی دریافت سالک کوایک جست میں روحانی ارتقاء کی معراج پر لے جاسکتی ہے اور جس کے نتیج میں تنجیر کا نیات ہی نہیں بلکہ تصرف کا نیات بھی اس کے حصر میں آجا تا ہے ہے۔ گو کہ اسم اعظم کے معمے پر سرتیت کا تجاب برقر ارر ہا۔ البتہ اس عقیدے کے راہ پا جانے اور قر آن مجید میں اس کی بنیاد تلاش کرنے سے توحید کا قر آئی وارڈ فکر اس کا مناوت کے تھے۔ اس عقیدے کے راہ پا جانے اور قر آن مجید میں اس کی بنیاد تلاش کرنے سے توحید کا قر آئی وارڈ فکر جن پر اصحاب شف تنخیر کی کہندیں ڈال کیکے تھے۔ جن پر اصحاب شف تنخیر کی کہندیں ڈال کیکے تھے۔ جن پر اصحاب شف تنخیر کی کہندیں ڈال کیکے تھے۔

عاملین غیرصالحین کی گوسفندی رنگ لائی۔ رفتہ رفتہ رفتہ وقی اور نفوش کا حجاب اتنا دبیز ہوتا کیا کہ خالفین تصوف بھی کتاب ہدایت کے اصل وظیفے کے سلسلے میں التباسات کا شکار ہوگئے حتی کہ ابن قیم جیسابالغ نظر بھی آیات قرآنی کے ذریعے جھاڑ پھونک کا قائل ہوگیا۔ زادالمعاذ میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ نبی علیہ ہر بھاری کا علاج خدا کے بتائے ہوئے جھاڑ پھونک کے فارمولے سے کیا کرتے تھے۔ اور بیاری کا علاج خدا کے جتائے ہوئے جھاڑ پھونک کوفت نمسلام علی نوح فی العالمین ہوگوں کے بڑھے گا وہ بچھو کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا۔ الفاظ قرآنی کے ان خواص پر یقین دراصل اس کلمہ کی سریت پر ایمان لانا تھاجس کے بارے میں صوفیاء کا خیال ہے کہ پوری کا نئات 'دک 'ن' کی تصرفی قوت کا مرہون منت ہے اور جو خدائی قدرت کا ملہ پر حروف و اعداد کے حوالے کی تصرفی قوت کا مرہون منت ہے اور جو خدائی قدرت کا ملہ پر حروف و اعداد کے حوالے سے انسان الاساتذہ تھے جاتے کی تصرفی غیرصالحین کی تصرفی قربی سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی عاملین غیرصالحین کی تصرفاتی بیں اور جنہیں سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی عاملین غیرصالحین کی تصرفی قبی المین غیرصالحین کی تصرفی تا ہے وہ بھی عاملین غیرصالحین کی تصرفی تا بیں اور جنہیں سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی عاملین غیرصالحین کی تصرفی تا ہے وہ بھی عاملین غیرصالحین کی تصرفی تا میں اور جنہیں سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی عاملین غیرصالحین کی تصرفی کی سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی عاملین غیر صالحین کی تصرفی کی سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی سلامت فکری کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی عاملین غیر صالحین کی تصرفی کی سلام کی کی سلی کی تصرفی کی تو تصرفی کی تص

قوت کے قائل ہو گئے ۔ان تر اشیدہ خواص کوانہوں نے صالحین کے روحانی مراتب پر دلیل کھہرایا <del>۔</del> نقوش کی کتابوں میں مؤکل کو قبضہ میں کرنے ، جنوں کو تابع کرنے اور انہیں اپنی مطلب برآری کے لئے استعال کا جس طرح تذکرہ ملتا ہے،ابن تیمیہ جسیا بالغ نظر بھی ان خوارق کواہل تقویٰ کی علامت سیحضے لگا۔رہےاہل سنت کے عام علاء کرام توانہوں نے عاملین غیرصالحین کی طرف ہمیشہ ہی معتقدانہ اور تقلیدی رویتے کا اظہار کیا ہے۔ بقول اشرف علی تھانوی: ''سحر میں اگر کلمات کفریہ ہوں مثلاً استعانت بهشياطين يا كواكب وغيره نب تو كفر ہے۔اورا گركلمات مباحه مون تواگر كسي كوخلاف اذن شرعی کسی قتم کا ضرر پہنچایا جائے اور کسی غرض نا جائز میں استعال کیا جاوے توفیق اور معصیت ہے۔ اورا گرضررنه پہنچایا جائے اورکسی غرض ناجائز میں استعال نہ کیا جائے تو اس کوعرف میں سحز نہیں کہتے بلکٹمل یا تعویذِ، گنڈہ ہے ہیں اوروہ مباح ہے''<sup>17</sup>ھے برصغیر ہندویاک میں سلامت فکری اور بالغ نظری کے ایک اور ستون مناظر احسن گیلانی اس بات کے قائل میں کہ جنوں کومسخر کرنے کے لئے آیات قرآنی کا استعال تیر بهدف ہے۔ سکہ ہندعلاء کے نزدیک ایسی آیات کو "قوارع القرآن" کہا جاتا ہے۔ جن کے بارے میں اعتقاد ہے کہ صالحین نے تجربے کے بعدان کے نواص لکھے ہیں مثلاً ﴿اف حسبتم انما خلقناکم .... کے بارے میں کہاجاتا ہے کہوہ اگر پہاڑ پر بڑھی جائے تو وہ اپنی جگدے ال جائیں <sup>ساھ</sup>ے صالحین کی آزمودہ آیتوں پریقین واثق اوران کے بتائے ہوئے خواص قر آنی کی طرف غیر معمولی تقلیدی اور معتقدانه رویے کا نتیجہ بیہ ہے کہ آج امت میں قر آن مجید کے حوالے سے مجرب خاصیتوں کا تذکرہ عام ہے جس نے عملاً قرآن مجید کو کتاب بدایت کے منصب عظیم سے بہت نیجے ا تار کرمنتروں کا مجموعہ بنا کرر کھ دیا ہے۔ جب بالغ نظرعلماءاورمفسر حضرات قر آن مجید کےمفروضہ خواص کی تبلیغ پر کمر بسته ہوجائیں اور جب وہ اپنے تمہیدی اورتفسیری نوٹوں میں نقش قرآنی کی تا ثیریر صفحات کے صفحات ساہ کر ڈالی<sup>م ھی</sup> تو پھر قاری سے بیہ کیسے تو تع کی جاسکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو کتاب تعویز وگنڈہ کے بجائے وحی ربّانی کے لازوال و ثیقے کے طور پر بڑھے گا اوراس سے پست قتم کی مطلب برآری کے بحائے ہدایت کا طالب ہوگا۔

رفتہ رفتہ قر آنی آیات کے مفروضہ خواص نے متند مسلم فکر میں ایک نئی یہودیت کوجنم دیا جے بالعموم 'اعمال قر آنی 'ک نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔قر آن مجید کے اس غیر قر آنی استعال نے نہ

صرف به كه وظیفهٔ قرآنی كو پکسر معطل كرديا بلكه خود عام ذبنون مين لفظ دعمل كامفهوم بدل كرره گيا-اب عامل سے ایک ایباشخص مرادلیا جانے لگا جوآیات کے براسرار نقوش سے واقفیت رکھتا ہواور جو مفروضہ طلسمات قرآنی کے ذریعے جن،شیاطین اور مؤکلوں کو اپنے قبضے میں لاسکتا ہو۔عملیات قرآنی کا پیضور رفته راسخ العقیده مسلم فکر کا جزء بن گیا۔علماء نے اس خیال براین تائیدی مہریں ثبت کردیں کہ شیاطین سے مقابلے یا آسیب سے نجات کے لئے آیات قرآنی سے مدد لینے میں کچھ حرج نہیں۔ جبیبا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس گھر سے جن بھا گتے ہیں جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ رہی آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات تواس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت قوارع القرآن کی ہے جس سے شیاطین وجن کو بھگانے کا کام لیا جاسکتا ہے ۔ آیات قرآنی کی پراسرار تو توں پر جب ایک باریقین ہو چلا توالیی حدیثوں کی بہتات ہوگئ جن میں رسول الله سے اس قتم کی روایت منسوب کی گئی کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے تو اس یرخدا کی جانب سے ایک محافظ مقرر کردیا جاتا ہے اور اس کا مال چوری سے محفوظ رہتا ہے <sup>ایٹ</sup> یا پیر کہ جو شخص کنگھا کرتے وقت ہمیشہ سورہ الم نشرح' پڑھتا ہے اس کی روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ قضائل کی حدیثوں کے سلسلے میں چونکہ محدثین نے شروع سے نرم روبیا ختیار کیا بلکہ بعض لوگوں نے انتہائی خلوص اورنیک نیتی ہے اس قتم کی روایتوں کی تشهیر کی تا کہ عامۃ المسلمین کوممل صالح کی طرف راغب کیا جاسکے۔اس لئے اس قتم کےمفروضہ فضائل وخواص قرآنی پرمشمل بےشارروایتیں ہمارے متند علمی ذخیرے کا حصہ بن گئیں۔اس پرمشزاد یہ کہاہل تصوف نے آیات سے متعلق مجرب خواص کی کتابیں تر تیب دے ڈالیں جن میں آبات قر آنی کے عجیب وغریب خواص درج کئے گئے۔ مثلاً وَرِيل نے عارضة بلغم سے نجات کے لئے بدتر کیب بتائی کہ مریض نمک کی سات چھوٹی چھوٹی تنكرياں لےاوران میں سے ہرايك پرسات مرتبه آیت الكرسی پڑھے۔سات روز نہار منہاسے استعال کرنے سے عارضے سے نجات یا جائے گا۔

قر آن مجید کوشفاء ورحمۃ للمؤمنین قرار دیا گیاہے۔ اہل تصوف جو کہ بالعموم ظاہری معانی پراکتفا کرنے کے قائل نہ تھے آیات شفاء کوان کے ظاہری معانی پر قیاس کرنے لگے۔ جب ایک بارقر آن مجید کومطلب برآری کے لئے استعال کرنے کا رواج چل پڑا تو پھراسے طب روحانی کی کتاب کی حثیت سے پڑھنے کا جواز بھی پیدا ہو گیا مختلف بیاریوں کے لئے متعلقہ (relevant) آیات کی تلاش کا کام لیا جانے لگا چنانچہ بہت جلد معروف جسمانی بیاریوں کے لئے سورتیں اور آیات ترتیب دے لی گئیں۔کہا گیا کہ سورتوں کے بہخواص فلاں بزرگ کے آزمودہ ہیں یا فلاں بزرگ پر القاہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کم ارکم چھالی آیات کی نشاند ہی کی گئی جنہیں آیات شفاء سے موسوم کیا گیا ﴿ويَشُفِ صدور قوم مؤمنين ﴾ (التوبة:١٢) ﴿وشفاء لهما في الصدور ﴾ (ينس:٥٥) ﴿يخر ج من بطونهاشر اب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ﴿ (الْحُل: ٢٩) ﴿ ونُنزِّل من القرآن ماهو شفآء و رحمة للمؤمنين ﴿ (بني الرائيل: ٨٢) ﴿ واذا مرضت فهو يشفين ﴾ (التعراء: ٨٠) ﴿قل هوللذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ (مم البحرة: ٢٨) بي بحي كها كياكه ان آیات شفاء کومریض بردم کرنا یا نہیں دھوکر بلانا ہرحالت میں، ہرمرض کے لئے نافع ہے۔طب روحانی یا طب قرآنی کے موجدین اس حقیقت کو یکسرنظرانداز کرگئے که قرآن مجید**اولاً** تو طب کی کتاب نہیں جہاں تمام امراض کے علاج بتائے گئے ہوں ، **فانیا** فہم کی ایک اعلی سطح پر وہ نسخہ شفاء ضرور ہے کیکن کسی نسخے کا فائدہ ان ادویات کوہم پہنچانے اور اس کومل میں لانے پر ہے نہ ہے کہ فی نفسہ نسخے کوبا عث دفع امراض تمجما جائے ۔مثلًا انہی آیات شفاء میں سے ایک آیت ﴿ یہ حسوف مین بطونها شراب مختلف الوانها فيه شفاء للناس اس بات يردلالت كرتى ہے كہ جس چيز میں اللہ تعالٰی نے شفارکھی ہے وہ مختلف رنگوں کے مشروبات ہیں جسے اس نے اپنی قدرت سے بندوں کے لئے مسخر کررکھا ہے۔لیکن جولوگ قرآن کوصرف کتاب طب ہی نہیں بلکہ طب روحانی سیجھنے برمصر ہوں اور جن کا تصور طب بیہ ہو کہ فوائد نشخہ شفاء برعمل کرنے میں نہیں بلکہ اس کے دم کرنے، کثرت سے پڑھنے اور گھول کریلانے میں بھی ہے بھلاوہ اُن آیات پرغور وفکر کی زحمت کب كرسكتے تنھے۔

قر آن مجید کوطب روحانی کی کتاب کی حثیت سے برتے سے ہرآیت اپنے اصل وظیفے سے دور جابر ٹی۔ کہاب مونین کی تمام تر توجہ اس بات پڑھی کہ وہ آیات قر آنی کے خواص تلاش کریں اور بزرگوں سے اگر کچھ مجر بات منقول ہوں تواسے اپنے عمل کا محور ومرکز قر اردے ڈالیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد قر آن مجید کی مختلف آیات مختلف قتم کی بیاریوں سے نجات کے لئے خصوص ہو گئیں۔ مثلاً کسی

نے ابن عباس کے حوالے سے کہا کہ اگر ہر روز سات مرتبہ آیات سبا کو پڑھا جائے تو ساری بلاؤں سے نجات مل جائے گی ۔ کسی نے کعب الاحبار کے حوالے سے سات دوسری آیتوں کی نشاند ہی گی، جس کا پڑھ لینا ہوتتم کی بیاری اور مصیبت سے نجات کا باعث بتایا گیا ہے۔

قرآن مجید میں آیات قرآنی کے اسرار وخواص کی تلاش کا سلسلہ جب چل نکا تو پھر مخصوص صوتی آ ہنگ والی آیات میں بھی نئے معانی دریافت کئے گئے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ قرآن مجید میں پانچ ایسی آیات ہیں جن میں دس قاف موجود ہیں اور یہ کہ ان پچاس قاف کی تلاوتوں سے بہ شار فوا کہ حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ حضرت عاکشہ سے یہ حدیث منسوب کی گئے۔ کہ ''من کتب هذه الآیات المحمد سے فیھا خمسون قافات یوم المجمعة تشربها أدخل فی جو فه الف شفاء و دواء و الف صحة و الف رحمة و الف رافة و الف یقین و الف قو ق و مأة الف نور و نوزع عسد کیل داء و غل و المخرف و الغم" لینی جو خصاان پانچ آیوں کوجن میں نور و نوزع عسد کیل داء و غل و المخرف و الغم" لینی جو خصاان پانچ آیوں کوجن میں ہزار صحت و رحمت اور ہزار انت و یقین اور ہزار قوت اور لا گھور داخل ہوجا کیں گے اور اس سے تمام ہزار صحت و رحمت اور ہزار دافت و یقین اور ہزار قوت اور لا گھور داخل ہوجا کیں گے اور اس سے تمام ہوجا کیں گا وران کی جو گئے اور اس سے تمام ہوجا کیں گا وران کور کو گئے گئے اور کی سے گا کہ سلمان فارس بھی کم رسول ان پانچ کے تیوں کوریٹ ھا کرتے تھے گئے۔

طب روحانی کے قائلین نے قرآن مجید کی تلاوت کے طریقے میں بھی تبدیلی کردی۔ مثلاً شخ ابوالعباس البونی نے بعض صالحین کے حوالے سے حاجات براری کے لئے سورہ یاسین کی تلاوت کا ایک خاص طریقہ بتایا جس کے مطابق قاری کوچا بیئے کہ لفظ کیس' کی تکرار ساٹھ مرتبہ کرے پھرآگ بڑھے۔ پھر ﴿ فَهِ مِ لایہ نصرون ﴾ تک تلاوت کرے اور رُک جائے پھران کی بتائی ہوئی دعا بڑھے۔ اس طرح ہر چندآیات کی تلاوت کے بعد مخصوص قسم کی دعا اور حاجات کے بیان کی ترغیب دیگئی ہے۔

فریدالدین عطار نے آئکھوں کے دردسے نجات کے لئے بیطریقہ بتایا کہ دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخن پر آیت ﴿فکشفنا عنک ۔۔۔۔﴾ سات بار پڑھ کر درود پڑھے اور پھونکے پھر آئکھوں کی دردجا تارہے گا بلکہ روشنی میں انگھوں پر ملے۔ کہا گیا کہ ایسا کرنے سے نہ صرف بیا کہ آئکھوں کا دردجا تارہے گا بلکہ روشنی میں

بھی اضافہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ نے بھی اس کا ذکر تول جمیل میں کیا ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سالک اپنی آئھوں پر ہاتھور کھے اور کہے ﴿ ف جعلنا ها مسمیعا بصیواً ﴾ تو فائدہ ہوگا۔ نظام الدین اولیاء نے تو آئھوں کی روشی کے اضافے کے لئے قرآن مجید سے نہ صرف یہ کہ حروف سرس ک دریا فت کئے بلکہ ان کے استعال کا ایک خود ساختہ مجرب طریقہ بھی دریا فت کرلیا۔ انہوں نے کہا کہ شمل میں ہر حرف زبان سے کہا ور کہتے ہوئے ایک انگی بند کرتا چلا جائے جب دسوں حرف کہہ کر دسوں انگلیاں بند کر چکے توسب کو آئھوں پر پھیر لے صحت کلی پائے گا۔ ﴿لا الله إلا هو الحی القیوم ﴾ پڑھ کرانگو ٹھوں پر پھو کنے اور اس کو پھر آئھوں پر سے کے اور اس کو پھر آئھوں پر بھو کنے اور اس کو پھر آئھوں پر بھو کنے اور اس کو پھر آئھوں پر سے کے جو رسم بالعموم برصغیر میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی دراصل نظام الدین اولیاء کی بتائی ہوئی ترکیب ہے۔ ا

طبروحانی کے قائلین نے صرف فرضی خواص اور مجر بات پر ہی اکتفانہ کیا بلکہ طبی مقاصد کے لئے قرآن کے طریقہ تلاوت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ مثلاً اکثر صوفیاء کے نزدیک بیاری سے نجات کے لئے سورہ فاتحہ کی تلاوت مع وصل بسملہ پڑھنالازی ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو 'المحمد 'کی 'ال' کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور اس پر تغلی یا غیر معمولی صوتی زور ڈالا جائے تو خیال کیا جاتا ہے کہ الیا کرنے سے انشاء اللہ بیاری سے شفاء ہوگی آجمی اللہ بن ابن عربی نے حاجت برآری کے لئے سورہ فاتحہ کے وظیفے میں یہ شرط بھی عائد کر دی کہ سالک کو چاہئے کہ نماز مغرب کے بعد فرض وسنت سے فارغ ہوکر اسی مقام پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، چالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ کی حرمت کے حوالے سے دعا مائلے کے صاحب فتح المجید نے بعض صالحین کے حوالے سے یہ بتایا کہ جسم کے کسی جھے میں اگر در دہوتو در دے مقام پر ہاتھ رکھ کرسات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیئے بھر دعا کرے در دجا تارہے گاھیے۔

قرآن مجید کو کتاب طلسم کی حیثیت سے برتنے میں متصوفین نے عصمت قرآن کا پاس بھی ہنیں رکھا۔ مثلاسور کا فاتحہ سے مطلب برآری کے لئے مرض میں اسے پڑھ کر پھونکنا یا تنجیر قلب کے لئے اس کے اعداد کا نقش اپنے پاس رکھنا تو عام لوگوں کے مطالب پورا کرسکتا تھا، رہے وہ لوگ جو روحانیت کے سفر میں آگئل جانا جا جتے ہوں، یا جو آیات قرآنی کے ذریعے تصرفات عالم کے خوگر

ہوں،توان کے لئے مُمرّ ل قرآ نی سور ہُ فاتحہ میں تشکی کااحساس پیدا ہوا۔لہذاانہوں نے نہصرف یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بدل ڈالا ،اس کی روحانیت مسخر کرنے کے لئے دعا ئیں ایجاد کیں ، بلکہ آیات کے درمیان ایسے ہم قافئے اور ہم آ ہنگ جملوں کا اضافہ کردیا جو بڑی حد تک کلام ربّی کی پیروڈی بن کررہ گئے۔مثال کےطور برالبونی نے جوطویل سورہ فاتحتر تبیب دی اس میں ﴿الْتَحَـمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ كے بعد بم قافير آشيده آيتي كھاس طرح تھيں "مَنَوَّر بَصَائِر الْعَارِفِينَ ب أنُوَار الْمَعُرفَةِ وَالْيَقِين وَ جَاذِب سَائِر المُحَقِّقِينَ بجَذُبَاتِ الْقُرُب وَالتَّمُكِينَ وَ فَاتِحَ اَقُفَالَ قُلُوبِ الْمُؤتِدِينَ بِمَفَاتِيْحِ التَّوْحِيْدِ وَجَاذِبَهَا بِجَلْبَاتِ الْقُرُبِ وَ الْفَتْح الْمُبِينِ الَّذِي آحُسَنَ كُلَّ خَلْقِهِ وَ بَدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَه مِنُ سُلْلَةٍ مِّنُ مَّاءٍ مَّهين " ألل صطرح ابن عربي ني سوره فاتحمين جواضا في كاس مين ﴿ المحمد لله رب العالمين كم عم قافي الفاظ اس طرح كص "حمد ايفوق حمد الحامدين، حمداً يكون رماءً و مرضياً عند رب العالمين" اوراس طرح سوره فاتحكواية تراشيده اضافوں سے ایک نی شکل دے ڈالی۔ ابن عربی نے بید عویٰ کیا کہ جو شخص ہرروز سات مرتبہ اس مُرِّ فہ سورہ فاتحہ کواسی انداز سے پڑھے گا اسے عالم غیب کا مشاہدہ ہوگا، عالم ملکوت و جبروت سے وہ مطلع رہے گا اوراس کے تمام دنیوی واخر وی مقاصد پورے ہوں گے ۔رہے وہ لوگ جن کے پیشِ نظر فرشتوں اور قلوب انسانی کی تنخیر ہوتو ان کے لئے اس سورہ کی تلاوت کے لئے سات آ بات کے حوالے سے سات دن متعین کئے گئے اورانہیں سات ککڑوں میں اس سورہ کے ورد کا مشورہ دیا گیا۔ کہا گیا کہ بیرت یب ایک سِرعظیم ہے کلئے صوفیاء کے ملفوظات میں سورہ فاتحہ کی برکت سے دریا یار كرنے، سطح آب ير چلنے يا خوارق كے ظهور كى جو حكايت ياكى جاتى ہے اور جنهيں سورہ فاتحه كا عام قاری انجام دینے پر قادرنہیں ہوتا اس کی یہی تاویل کی جاتی ہے کہ ان حضرات کوآیات قرآنی کے بالنی خواص سے آگہی تھی جس کی وجہ سے ان کے لئے تصرفات کا انجام دینا کچھ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ دلیل العارفین میں خواجہ عثان ہارونی کے دریا یار کرنے کی حکایت کچھاس طرح ککھی ہے کہ انہوں نے یا نچ بارسورہ فاتحہ یا ھکریانی برقدم رکھااور یاراتر گئے اس قتم کی حکایتوں برشک کرنے والے کو سورتوں کےاسی مفروضہ ماطنی معرفت کے حوالے سے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔

تصرفات قرآنی کی تلاش میں رائ التقیدہ اور تقہ علماء کرام بھی ان وادیوں میں جانگے جس کا کوئی جواز نہ تو قرآن مجید میں تھا اور نہ ہی صدر اول کے مسلمانوں سے اس قتم کے التباس فکری کی کوئی کر دری سند بھی لائی جاسمی تھی ۔ ما فوق الفطری تو توں کی تسخیر کے لئے مخصوص دعائیں وضع کی گئیں۔ بیم معتمولی بنو کلمات اور نقوش کا اجراعمل میں آیا اور بیسمجھا جانے لگا کہ ان کے استعال سے غیر معمولی روحانی قو تیں قابو میں کی جاسمتی ہیں یا پیش آنے والے خطرات سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ یہ وہ ی جابلی عقا کداور تو ہمات تھے جن کے خاتمے کے لئے قرآن نازل ہوا تھا۔ نقوش اور تعویذ کے سہارے جابلی عقا کداور تو ہمات تھے جن کے خاتمے کے لئے قرآن نازل ہوا تھا۔ نقوش اور تعویذ کے سہارے جابلیت نے ایک بار پھر مسلم فکر میں اپنی جگہ بنائی۔ بیسب کچھ چونکہ قرآن کے حوالے سے ہوا تھا اس معرفت جرائت کی کمی پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رائخ العقیدہ مسلم فکر میں اہل تصوف کے ہاتھوں معرفت جرائت کی کمی پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رائخ العقیدہ مسلم فکر میں اہل تصوف کے ہاتھوں مطالب اور وظا کف قرآن کے در پے جملے کے با وجود بعض علاء کرام نے اس گروہ کے بارے میں مطالب اور وظا کھن قرآنی پر پئے در پے جملے کے با وجود بعض علاء کرام نے اس گروہ کے بات کی میں موفی نقط نظر کو ایک کے گئے اس کو خلاف کوئی بڑا قدم نہ اٹھا سکے۔ بالخصوص غزائی کی شکل میں صوفی نقط نظر کو ایک و اس کتے کی مزید وضاحت ہم آگے کریں گے۔

عاملین غیرصالحین نے قرآن مجید کو کتاب عملیات قراردیے میں جس جسارت اور شقی القلمی کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ ان سفلی عملیات سے لگایا جاسکتا ہے جواصحاب کشف اور عاملین کے یہاں معمول کاعمل سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کواپنے عشق میں گرفتار کرنے کے لئے بیمل بتایا گیا کہ بکری کا دایاں بازو گوشت کے سالم دست پر بعد نماز جمعہ تنہا مکان میں ما درزاد نظا ہوکراس دست پر سورہ ایس مع نام طالب ومطلوب کے لکھے پھرایک ہانڈی میں رکھ کر چو لھے کے بینچ وفن کردیا جائے کہا گیا کہ اس طرح مطلوب کا دل طالب کے لئے بقرار ہوجائے گائے۔ خاندان گنگوہی کے جائے کہا گیا کہ اس طرح مطلوب کا دل طالب کے لئے بقرار ہوجائے گائے۔ خاندان گنگوہی کے حوالے ساء کہ ف کا ایک نقش بمعانی حروف کا مجموعہ پھھاس طرح بتایا جاتا ہے ''اللہ سے بحدر منہ یہ ملین نقش بمعانی کی کتابوں میں دوسرے دوالوں سے بھی پنتش معروف لو شاء بھدا کے اجمعین، فقط '' کے عملیات کی کتابوں میں دوسرے دوالوں سے بھی پنتش معروف لهدا کہ اجمعین، فقط '' کے عملیات کی کتابوں میں دوسرے دوالوں سے بھی پنتش معروف

ہے۔ اس طرح برصغیر میں 'بسہ الله علیقة ملیقة ثلیقة تلیقة بحق لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله" بھی ایک معروف اور مجرب نقش کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ بعض لوگ درخت کے سبزیتوں پر 'علیقا' ملیقا، تلیقا، ما فی قلوبهم سلیقا انت تعلمون' لکھنے کے بھی قائل ہیں ہے۔ بعض ایس دعائیں ایجاد کی گئیں جن میں بے معانی الفاظ اور بے معانی الفاظ اور بے معانی الساء کی تکرارتھی۔ مثلاً 'نطاط ائیل، مهطائیل، مهلائیل یا ثمثائیل" اور اس قافیئے کے مختلف اساء کی تکرارتھی۔ مثلاً 'نطاط ائیل، اسرافیل اور میکائیل جیسے اساء کی پیروڈی تھے۔ ان کے حوالے سے الہا وزاری کے نقوش مرتب کئے گئے جی کہا لیسے مفروضہ حروف بھی ان نقوش میں نظر آئے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہا کہا گیا کہا تھا تھیں اور بعض انجیل کے آئے۔

بر قرآن کی دریافت سے جو عمل شروع ہوا تھا اس نے بالآ خرقرآن سے باہر مختف ساوی

کتب کے حوالے سے مذموم اور مخرف ذہمن کے لئے دامن قرآنی میں پناہ لینے کی راہ ہموار کی۔
قرآن سے باہر عملیات قرآنی کے اپنے مفروضہ الہا می اور القائی کلمات کوعین اسلام کے حوالے سے
امت میں جاری کردیا جن کا دین سے تو کجا عقل سلیم سے بھی کوئی تعلق فدتھا۔ کہا گیا کہ جو خص سات
مرتبہ کلمہ ''بروح'' پڑھر کر پانی پردم کر بے تو اس پانی کو پینے والا اس کی محبت میں مبتلا ہوجائے گا گئے۔
مرتبہ کلمہ ''بروح'' پڑھر کر پانی پردم کر بے تو اس پانی کو پینے والا اس کی محبت میں مبتلا ہوجائے گا گئے۔
کسی نے یہ پوچھنے کی ضرورت محسول نہیں کی کہ ان انفو کلمات کے ورداور طلسم سیاہ میں آخر فرق ہی کیا
اور جب آیات قرآنی کو پست دنیوی مقاصد کے حصول کا فارمولہ بچھ لیا جائے اور جب ہمارے لقتہ
علم کرام آسخیر قلب سے لیکر و فیند کی تلاش ، اولا و نریند کی پیدائش اور قوت جماع کے اضافے کے لئے
ایات قرآنی کے استعمال کو تیج گردانیں گئے۔ جب یہ تو ہمات قرآن کے حوالے سے ایمان کا حصہ بن
ہوجاتا ہے گیا وقت جماع ''الہ مُ علی '' پڑھنے سے بیوی کو زیادہ ملتفت کیا جاسکتا ہے گئے لیکہ
موجاتا ہے گئے وقت جماع ''الہ مُ علی کہ '' بھیدن المصور اط المستقیم '' پڑھنے سے بیل کے اسے علیا میں الماء کل ششی حشی کی تعویز عورت کی ران پر باندھ دینسے وردزہ کی تکلیف
سے نجات مل سے الماء کل ششی حشی کی تعویز عورت کی ران پر باندھ دینسے وردزہ کی تکلیف سے بلا

تکلف سیدهی مانگ نکل آتی ہے کیے تو بھلا یہ سے خیال آ سکتا ہے کہ وہ نقوش کے روحانی دھندے میں اجنبی مآ خذکی نشاند ہی کرے۔

قرآن مجید کے سلسلے میں اصحاب کشف کی غیر معمولی جسارت نے فریضہ قر آنی پر اتناد بیزیر دہ ڈال دیا کہ جن لوگوں نے نقوش و وِفق کے اس عمومی ماحول میں قر آن سے راست استفادے کی کوشش جاری رکھی ان کے دل ود ماغ پر بھی قرآن مجید کا صوفیا نہ افا دی پہلو بڑی حد تک چھیار ہا۔ اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد جن کے دل نقوش قرآنی اور طلسماتی اعمال سے اِما کرتے تھے اور جنہیں بہرطور قرآن مجید کے تمسک پر اسرار باقی تھاان کے یہاں بھی ایک غالب اکثریت اصل وظیفہ ا ہدایت کے بجائے اسے کتاب ثواب وہرکت کے طور پر بڑھنے کی قائل ہوگئی۔امت کاصالح طبقہ اور دین کاشعورر کھنے والے لوگ جن کے لئے قرآن اب بھی نظری طور برایک مرکزی وثیقہ تھاان کے یہاں قرآن کے سلسلے میں بیرخیال عام ہوا کہاس کی کثرت تلاوت، کثر یختم ، ہاعث حصول ثواب و نجات ہے۔ گویا تلاوت قرآن ایک ثواب کمانے کی مشین ہے جس کی ہرآیت، کوئی کم کوئی زیادہ، یڑھنے والے کوثواب سے نواز تی ہے۔اور یہ کہ بعض مخصوص آیات کی کثرت تلاوت کے ذریعہ اہل ایمان وافر مقدار میں ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں۔قرآن مجید کے سلسلے میں بعض صالحین نے نیک نیتی کے ساتھ بعض ایسی روابیتیں تلاشیں جس کا مقصدا یک ایسے ماحول میں تمسک بالقرآن کی دعوت دینا تھاجب مسلم معاشرہ قر آنی فکر سے دورغیر قر آنی خیالات کا اسپر ہوتا جاتا تھا۔فضائل کےسلسلے میں یہی روایتیں آگے چل کرخود قر آن کے فریضہ اور اس کے اصل وظیفے سے دوری کا سبب بن گئیں۔ تر مذی کی اس مجہول روایت برحر فی تحریک کا اثر نمایاں ہے۔جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف ریٹے ھے تو اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے۔اس حدیث میں بیجھی مروی ہے کہ''ال م''ایک حرف نہیں بلکہ''ا، ل اور م''الگ الگ حرف ہیں۔ اس طرح بیہی ت كى روايت مين ' بسم اللهُ'' كو'' ب، س، م'' يعنى عليجد ه عليجد ه حروف كالمجموعة بتايا كيا- اس قتم كى رواتیوں سے رجوع الی القرآن کا داعبہ تو بیدا نہ ہوسکا البتہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ساری توجہ تلاوت کی کمیت بر مرکوز ہوگئی۔ قاری کی نگاہوں میں اب قر آن ایک ایساصحیفہ مقدس تھا جس کی تلاوت سے ہر ہر حرف اور ہر آیت براسے ثواب کمانے کے وافر امکانات فراہم ہو گئے تھے۔قر آن

مجید کے سلسلے میں اس تصور نے ایک تا جرانہ ذہن کوجنم دیا۔ پھرالیمی سورتیں بھی دریافت کی جانے لگیں جوفضائل کے اعتبار سے دوسری سورتوں پر فوقیت کھتی ہوں اور جن کی متواتر تلاوت سے کم وقت اوركم محنت ميں زيادہ قرآن پڑھنے كا ثواب اكٹھا كيا جاسكتا ہو۔للہذا بہ كہا گيا كہ سورہُ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے سوجوتین بار ﴿قبل هبو الله ﴾ برا حد لتواس نے گویاایک قرآن ختم کرلیا 🚅 پہنچی کہا گیا کہ سورہ فاتحہ تواب میں دو تہائی قرآن کے برابر ہے 🕰 حسن بھری کے حوالے سے بیحدیث منسوب کی گئی کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھااس نے گویا تورات ، زبور ، انجیل اور قر آن مجید کو بیٹھا کے آن مجید کو ثواب کمانے کی مثین کی حیثیت سے متحرک کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قبیل کی فرضی روایتوں سے دفتر کے دفتر آباد ہوگئے ۔ کہا گیا کہ جو شخص سورہ 'لیس' پڑھتا ہے اس کے لئے دس قرآن بیٹھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور بیرکہ جو خص محض رضائے الٰہی کے حصول کے لئے سورہ 'یٰس' بڑھے اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور بیر کہ جس نے سورہ'یٰس' کو ہررات بڑھا اور پھرمَر گیا تواس کی موت شہادت کی موت ہوگی ۔سورہ <sup>دی</sup>س' کے فضائل میں ایسی روایتیں وضع کی گئیں کہ زندہ تو زندہ، مردوں کو بھی اس کی برکات سے نواز نے کا امکان پیدا ہوگیا۔ کہا گیا کہ پلس 'بڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے، بھوکے کے لئے اس میں بھوک سے نجات کا سامان ہے،اس کے ذریعے کھویا ہوا جانورمل سکتا ہے،راہ بھول جانے والا مسافر راہ پالیتا ہے،نزع آسان ہوجاتی ہے اور در وزہ کی تکلیف آسان ہوجاتی ہے۔ گوکداس قتم کی روایتوں پر اہل علم نے اندیشے وارد کئے لیکن قرآن کے سلسلے میں حصول تواب اور اس کے ذریعے حاجت روائی کا جوتصور عام دل و د ماغ براصحاب کشف کی مساعی سے چھاچکا تھا،اسے ختم نہ کیا جاسکا۔ آج بھی بیشترمسلم گھروں میں سورہ کیس' کے ذریعے مردوں کی دادرسائی اور موت کے وقت تکلیف نزع میں آسانی کے لئے اس کا برهاحانامعمول كاحصيه

بعض آیوں کی تلاوت میں تواتی قوت بتائی گئی کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہیں اور خدا سے کہتی ہیں کہ' اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر ورنہ مجھا پئی کتاب سے مٹادے' الاقتر آن مجید کی ان دوبا اختیار سور توں کا نام ' تبار ک اللہ یہ اور ''حلم السجدة'' بتایا گیا اور کہا گیا کہ جس نے ان دونوں سور توں کو بڑھا گویا اس نے کلیلة

السقدد 'میں قیام کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ چوشخص سورہ حدید ، واقعہ اور رحمٰن پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس میں رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت تھی ، جنہوں نے بہنیت ثواب ہی ہی ، کم از کم تلاوت کی سطح پر قرآن سے اپناتعلق قائم کیا تھا۔ ہمارے اہل خیر نے فضائل قرآن کے بیان میں اس بنیا دی قرآنی نظر بے کا پاس بھی ندر کھا جس کے مطابق ہر شخص کو محض این عمل کا ذمے دار تھہرایا گیا ہے۔ کہا گیا کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس پڑمل کرنے والوں کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ وہ اپنے اہل خاندان میں سے دس ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکیس جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔

قر آن مجید کو حصول ہدایت کے اصل فریضہ مضی سے معطل کئے دینے اوراسے حصولِ ثواب کی کلید قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہری تمسک بالقر آن کے باوجودامت بڑعلی طور پر قر آن مجید کے درواز سے بند رہے۔ سارا زور کثرت تلاوت اوراس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے اکٹھا کرنے پر مرکوز ہوگیا۔ اس صورت حال نے ہمار سے یہاں بابا نولکھ ہزاری جیسے صوفیاء کوہنم دیا جن کا تقدین اس خیال سے عبارت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نولا کھا کی ہزار مرتبہ قر آن ختم کیا ہی قدین اس خیال سے عبارت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نولا کھا کی ہزار مرتبہ قر آن ختم کیا ہی قر آن مجید کے حوالے سے حصول ہدایت کے بجائے حصول ثواب کے تصور نے رائے العقیدہ مسلم فکر میں ایک مستقل جگہ بنائی۔ بے تحاشہ تلاوت کے ذریعے نہ صرف بید کہ اہل ایمان اپنے لئے ثواب میں ایک مستقل جگہ بنائی۔ بے تحاشہ تلاوت کے ذریعے نہ صرف بید کہ اہل ایمان اپنے لئے ثواب اللے اکر نے لئے بلکہ مردہ روحوں کوہمی ان کا ثواب بخشا جانے لگا۔ مردوں سے را بطے کاراستہ دراصل ممکن ہوگیا تو پھراس خیال نے آگے بڑھ کر فاتحہ خوانی کی راہ ہموار کی۔ مُردہ روحوں کولذ بیذ مرغن فرید یا نی فیدائوں کا تخذ بھکل فاتحہ بھیجا جانے لگا۔ بلکہ ایک بزرگ اہل دل نے توا پنی وصیت میں مرغ و پر یانی فیدائوں کا تخذ بھکل فاتحہ بھیجا جانے لگا۔ بلکہ ایک بزرگ اہل دل نے توا پنی وصیت میں مرغ و پر یانی اور کباب کے فاتحہ بھیجنے کی فرمائش کر دو کوار نہیں کی درجت گوارانہیں کی کہ جب مرد سے کو واواب پہنچایا جاسکتا ہے تو عذا ہ کیوں نہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ثواب کی طرح اپنے کنا ہوں کا تحذ بھی اینے ترمن کی روح کوارسال کر سکے؟

جولوگ تلاوت قر آن کے ذریعے کم وقت میں زیادہ تواب اکٹھا کرنے کی فکر میں تھان کی پیاس محض قر آن مجید کی تلاوت سے نہ بجھ سکی مختلف طرق تصوف نے اپنے اپنے حلقوں کے لئے مفروضه مسنون دعاؤں اوراورادوو خلائف کاایک دفتر تشکیل دے ڈالا۔ حصول تو اب کے داعیئے نے الیمی الہامی اورالقائی دعا ئیں تشکیل دے ڈالیں جن کے فضائل قرآن سے کہیں ' ہڑھ کر تائے ۔ حاتے تھے۔ بلکہ بعض دعا کیں تومحض مخصوص سورتوں کومسخر کرنے کے لئے بنائی گئی تھیں۔ بعض دعائیں اپنی انفرادی حیثیت میں بعض اصحاب کشف کا الہام بتائی جاتی تھیں۔مثال کے طور پر دعائے گنج العرش کے بارے میں بہ خیال وضع کیا گیا کہ بید دعائسی بزرگ کوعرش پر کھی نظر آئی تھی۔ بعض روایتوں نے اسے حضرت جبرائیل سے منسوب کیا۔انسانوں کی جائز اور نا جائز کون ہی الیی خواہش ہوگی جس کے لئے اس دعا کوز ودا ثر نہ بتایا گیا ہو۔ کچھ یہی وصف دعائے ' قدح معظم' کے بارے میں بتایا گیا جس کے بڑھنے والے کے لئے بے حساب ثواب ملنے اوراس کے ولی بن جانے کی صفانت دی گئی ۔ دعائے سریانی ہویا درود تاج ، درود تَن بَجَیٰ نَاہویا درودِ ماہی ، درودِ مقدس ہویا درودِ تَک بَ درودا کبر ہو یا وظیفہ ہفت ہیکل ان سب کے اپنے زیادہ فضائل بتائے گئے اوران کی تلاوت کے ذریعے دنیا وآخرت کی تمام ہی ضرورتوں کی ایسی شرطیہ ضانت دی گئی کہ قر آن مجید کے فضائل بھی پیچیے رہ گئے۔ تلاوت قرآن کے ذریعے ثواب ونجات کا کام بھی ایک امر طویل معلوم ہونے لگا۔ایسی صورت میں دونوں ہاتھوں سے دنیاوآ خرت کی دولت سمیٹنے والوں کے لئے اوراد ووظا رُف کے ایسے مجموعے وجود میں آگئے جوسر تاسرانسانی دل ود ماغ کی پیداوار تھےاور جن کا قر آن ہے قطعی کو کی تعلق نہ تھا۔البتہ اہل مذہب اس غلط نہمی میں مبتلاء رہے کہ قر آن کی چندآ بیوں کے لاحقے کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں حزب البحر، حزب الاعظم، جامع الصلوق، ہفت ہیکل، مفاتیج البخان اور حصن صین کے جو مجموعے ہیں اور جس نے عملاً کتاب اللہ کے متبادل کی حیثیت اختیار کر لی ہے اس کی مستقل تلاوت یا ان کا وردان کی دنیوی اور روحانی زندگی کی تغییرین مرد دے سکتا ہے۔ اہل تصوف کی کتابوں میں ایسے واقعات كى كى نتقى جن ميں به بتايا گيا تھا كەا يك شخص جو جاليس سال تك كفن چرا تا تھا،صرف اس کئے واصل جنت ہوا کہ وہ صبح کی نماز سے اشراق تک اُوراد و وظائف میں مشغول رہتا تھا <del>آق</del>ر آن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی اس قدرفضیات نہ ہتلائی گئی تھی جتنا کہ درود ماہی کےسلسلے میں بتایا گیا۔ کہا گیا کہ صرف ایک مرتبہ ایک مجھلی کے اس درود کے پڑھ لینے سے اسے ایسی قوت حاصل ہوگئی کہ اللہ نے اس کی برکت سے اس برآ گ حرام کر دی ہے جب ماوراء قر آن اہل کشف کی تر اشیدہ دعاودَ رودکی اثر انگیزی کابی عالم ہوتو بھلا کیا ضرورت ہے کہ کوئی شخص ٔ از راہ برکت ہی سہی قر آن مجید کو اپنی روحانی ترقی کے لئے تختی<sup>م</sup>شق بنائے۔

## اصطلاحات قرآني كي متصوفانة عبير

وجی ربانی پر اتناد پیز جاب وارد کئے دیے ، حتی کہ اس کے بنیادی وظیفے کو بدل ڈالنے اور دین مبین کو اجبنی صوفیانہ قالب عطا کرنے میں متصوفین کو جو ہمہ گیر کا میا بی ہاتھ آئی اس کا بنیا دی سبب قرآن کی بعض بنیا دی اصطلاحات کی نئی صوفیانہ تعبیر تھی ، جسے ان حضرات نے اہل خیر کے لبادے میں امت کے لئے قابلِ قبول بناڈ الا ۔ رفتہ رفتہ قرآنی اصطلاحوں کی صوفیانہ تعبیر عامۃ المسلمین میں اتنی شایع ہوگئی کہ اس پر اصل قرآنی فہم کا گمان ہونے لگا۔ یہاں طوالت سے بچتے ہوئے ہم صرف چند کلیدی قرآنی اصطلاحات کے تذکرے پر اکتفاکریں گے۔ جس کی صوفیانہ تعبیر امت میں ایک چند کلیدی قرآنی اصطلاحات کے تذکرے پر اکتفاکریں گے۔ جس کی صوفیانہ تعبیر امت میں ایک اغتبار عطاکر دیا ہے۔

### اولوالامر

اپنی دوسری تحریوں میں ہم اس امر کی طرف اشارہ کر کچے ہیں کہ س طرح فقہائے ظاہراور علائے کرام نے 'اولوالام' سے مرادعلاء ومشائخ کی اتباع قرار دیا ہے۔ ہم اس نکتے کی بھی تفصیل سے وضاحت کر کچکے ہیں کہ س طرح ﴿ ف اسٹ لمو اھل الذکو ﴾ کی فقہی تاویل نے اسلام میں ایک نئی مشخیت اور طبقۂ احبار کی راہ ہموار کی۔ ایک ایسی صورت حال میں جب اولی الامر کے منصب پر جابر با دشا ہوں کا قبضہ ہو چکا ہو، جب امام عادل کے منصب پر غاصبین نے بر ور بازوا پنا قبضہ جما رکھا ہواور جب اس فتم کے جبری امام المسلمین کی شرعی حیثیت اور ان کی کامل اتباع کے سلسلے میں عام مسلم ذہنوں میں شکوک پائے جاتے ہوں اور جب اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر علائے ظاہر فی زندگی کی رہنمائی کا منصب پنی ہاتھوں میں منتقل کرلیا ہواور اپنی اس حیثیت کو مشخکم کرنے

کے لئے "العلماء ور ثة الانساء" جیسی روایتی وضع کر لی ہوں تو بھلامتصوفین اس صورتحال سے کوئر فائدہ نہ اٹھاتے۔ بالحضوص ایک ایی صورتحال میں جب کہ وہ اس بات کے دعویدار ہوں کہ دین کی اصل روح انہی کے پاس ہے۔ چنا نچہ متصوفین نے علائے ظاہر سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خودکو" او لے والا مر "کے منصب پر فائز کیا بلکہ باطنی خلافت کے حوالے سے روحانی زندگی کے طالبین کے لئے بیعت کا ایک نظام بھی تر تیب دے ڈالا۔ اب اخروی زندگی میں نجات کا تمام تر دارو مدار متصوفین کے ہاتھوں میں تھا جنہوں نے اپناس خودسا ختہ منصب کو برحق مخیرانے کے لئے "الشیخ فی قو مہ کالنبی فی امته" کی صدیث وضع کر لی تھی ہو گئے وہ منس خوا کہ اب مؤمنین کے لئے رشدو ہدایت کا مرکز شخ کی ذات بہوت پر فائز کر دینے سے بیتا تر پیدا ہوا کہ اب مؤمنین کے لئے رشد و ہدایت کا مرکز شخ کی ذات ہے جے اپنے وقت کے نبی کا مقام حاصل ہے۔ چنا نچا مام غزالی نے بر ملا بیات کہی کہ "انہ مرید یہ حتا ہے اللہ شیخ یہ دیدہ قادۃ الشیطان الی طرقہ لامحالہ " وقت کے نبی کور استے بر جائے گئے۔

گرق تصوف کے ظہور میں آنے کے بعد رفتہ یہ خیال عام ہوتا گیا کہ اہل ایمان کی فلا آ کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کے شخ کا دامن تھا ہے رکھے۔ ساتویں صدی ہجری میں شہاب الدین سہر وردی نے عوارف المعارف کے نام سے اہل ایمان کے لئے گویا دینی زندگی کا ایک نیا منشور مرتب کرڈالاجس میں متصوفانہ زندگی جیئے کے آ داب تفصیل سے بتائے گئے تھے۔ کہا گیا کہ خرقہ پہنا نے یا بیعت لینے میں شخ کی حیثیت دراصل رسول اللہ کے نائب کی ہے اس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہائب کی ہے اس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہائب کی ہے اس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ کی نیابت کرتا ہے ہے شخ کی حیثیت دراصل اللہ کے ہاتھ کی نیابت کرتا ہے ہے شخ کی حیثیت اور سے کہ مرید کی خود سپر دگی دراصل اللہ کے فرمان کی حیثیت رسول اللہ کے فرمان اللہ کے فرمان کی حیثیت رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت رسول اللہ کے فرمان کی حیثیت رسول اللہ کے فرمان کی مانند ہے ہے شخ سہروردی نے صوفی شخ کی اس غیر معمولی کیمی حیثیت کو سخکم کرنے کے لئے قر آن کی اس آ بیت سے استدلال کیا ہفلا و دب کہ لایو منون حتیٰ یحکموا فیما شہو قر آن کی اس آ بیت سے استدلال کیا ہفلا و دب کہ لایو منون حتیٰ یحکموا فیما شہو جا ہئے کہ وہ قصہ موئی وخضر کو اسے ذبین میں تازہ کر لے ۔ کہ شخ سہروردی کے نزدیک اکتاب جا ہے کہ وہ قصہ موئی وخضر کو اسے ذبین میں تازہ کر لے ۔ کہ شخ سہروردی کے نزدیک اکتاب جا سے کہ وہ کہ وہ کہ کہ دوہ قصہ موئی وخضر کو اسے ذبین میں تازہ کر لے ۔ کہ شخ سہروردی کے نزدیک اکتاب جا سے کہ وہ وہ کہ کہ وہ وہ کہ کہ وہ کہ دوہ کے کہ وہ کی کہ دوہ کے اس کی خود کی اس خود کی اس کا دوہ کے کہ وہ کی کہ دوہ کی کہ دوہ کو کہ کہ وہ کی کہ دوہ کی کو کی کو کی بات قابل اعتراض بھی معلوم ہوتوا سے کہ کے کہ دوہ کی کی کہ کرتا ہے کہ کو کی بات قابل اعتراض بھی کہ دی کے کہ کرد کی کردی کے کہ کو کی بات قابل اعتراض بھی کہ کردی کی کردی کردی کردی کرند کے اکتیاب

روحانی صرف اس مرید کا حصہ ہے جوخود سے اس حد تک دستبر دار ہوجائے کہ اسے فنافی اشیخ کہا جا سے <sup>99</sup>شیخ سہروردی کا تذکرہ قدر نے تفصیل ہے ہم نے اس لئے کیا ہے کہ اہل تصوف کی بارگاہ میں ان کی کتاب سالکین کے لئے بنیا دی رہنما سمجھی جاتی رہی ہے اور اس نے نظام خانقا ہیت کی ترتیب و شظیم میں کلیدی رول انجام دیا ہے۔

گوکه باطنی خلافت کا بیقصور دین مبین میں ایک اجنبی تصور تفاعقل اور شرع سے اس پر دلیل لائی جاسکتی تھی اور نہ ہی صدر اول کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال ماتی تھی۔ بالخصوص بیعت کا ایک ابیا تصورجس میں شخ کومریدوں کی اخروی زندگی کا ذمے دار بتایا گیا ہواور نجات کے لئے بیعتِ شخ کی شرط عائد کردی گئی ہو، ایک الیی رہانیت کا قیام تھا جواہل یہود کے رہائیوں اورفریسیوں کے عاشیۂ خیال میں بھی نہ آسکی تھی ۔لیکن ایک ایسے خلاف عقل اور خلاف دین منصب کے قیام کے لئے یہ کہہ کرراہ ہموار کر لی گئی کہ ذات ختمی رسالت کے وصال کے ساتھ ہی بیعتِ اسلام کا جوسلسلہ ختم ہوگیا تھااباے صوفیاء نے ازسرنوان ہی خطوط برزندہ کیا ہے۔ بعض اہل تصوف نے اس سلسلۂ بیعت کو معتبر کھبرانے کے لئے صدراول کے اسلام اور مسلمانوں کی تصویر تئی سے بھی گریز نہ کیا۔انہوں نے اس غلط بیانی کاسہارالیا کہ عبد خلفائے راشدین میں اسلام کی اشاعت دلاکل کے بجائے تلوار کی مرجونِ منت تقى اس لئے بیعتِ اسلام ترک کردی گئ تقی ۔ بقول شاہ ولی اللہ "و کے انت بیعت الاسلام متروكة في زمن الخلفاء اما في زمن الراشدين منهم فلأن دخول الناس في الاسلام في ايامهم كان غالباً بالقهر و السيف، لا بالتاليف و اظهار البرهان و لا طوعا و دغبةً "في دين ميں اس خلاف عقل منصب كواعتبار بخشنے كا نتيجہ بيہ ہوا كه سياسي نظام كے انراف كي طرف سے مسلمانوں کی توجہ ہٹتی گئی،خلافت علی منہاج البوق کی طرف واپسی کا خیال دلوں سے رخصت ہوتا گیا کہا۔اس طول اور صبر آز ما مرحلے کو by-pass کرتے ہوئے محض نیت اور اخلاق کی درشگی کے ذریعہ خلفاء باطن اخروی نجات کی ضانت دیتے تھے۔ بلکہ بعض اصحاب باطن کی جسارت کا بیعالم تھا کہ انہوں نے علی الاعلان اپنے مریدوں کو واصل جنت کرنے کی ضانت لے رکھی تھی کے صوفیاء کے علقے میں مرید وں کو بیاطمینان دلا نا کہ جمع خاطر رکھوتم لوگوں کوساتھ لئے بغیر ہم جنت میں داخل نہ موں گے معمول کی گفتگو مجھی جاتی تھی ، بقول عبدالقادر جیلانی ''جب تک میرے تمام مرید جنت میں

داخل نہ ہوجا کیں گے اس وقت تک میں بارگاہ الہی میں نہیں جاؤں گائے بلکہ جاتم اصم کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دوں سے کہدر کھا تھا کہ جو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت میں نہ لے جائے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو، وہ میراشا گرذہیں ہوسکتا۔ پھاسی قتم کے خیالات بایزید سے بھی منسوب کئے جاتے ہیں فی خوافت باطنی کو دین فکر ہیں اعتبار لل جانے سے ایک بڑا نقصان ہے ہوا کہ امام المسلمین کی مرکزی اور کلیدی حیثیت پس پشت چلی گئی۔ امت کی وحدت اور شیرازہ بندی کے تمام امکانات ختم ہو گئے۔ حلقہ صوفیاء میں اپنے کشف اور الہام کی بدولت جے بھی سودا سایا اس نے اپنی خلافت باطنی کا دعو کی کر دیا۔ جلد بی امت پر طرق تصوف کا ایک بدولت جے بھی سودا سایا اس بات کی کوشش رہی کہ بیتمام بی طُرق اپنے سلط کو اعتبار بخشنے کے لئے ماضی کی ہستیوں سے اپنا سلسلہ بنائیں اس مقصد کے لئے پانچویں صدی میں حضرت علی کو شاہ دلایت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ باطنی خلافت کے دعو بداروں نے اپنا اور اپنے شیوخ کی کاسلسلہ حضرت علی کہ سے ملانے کی کوشش کی لیا تھون نے اس طویل سلسلے کو بائی پاس کرتے ہوئے راست حضرت خطر سے خرق کے منصب اتنا پُرکشش بن گیا تھا کہ بہت سے اہل تصوف نے اس طویل سلسلے کو بائی پاس کرتے ہوئے راست حضرت خطر سے خرق کی خطوفت نے اس طویل سلسلے کو بائی پاس کرتے ہوئے راست حضرت خطر سے خرق کی خطوفت نے اس طویل سلسلے کو بائی پاس کرتے ہوئے راست حضرت خطر سے خرق کی خطوف کیا اعلان کر دیا۔

عام سلم ذہنوں میں ان نام نہا دخلفاء باطن کے اعتبار کا بیعالم ہوگیا کہ لوگوں کا اثر دھام ان کی خانقا ہوں میں صرف اس خیال ہے جوم کرنے لگا کہ شخ کی ایک نگاہ کرم دنیا و آخرت میں اس کا بیڑہ پار کرسکتی ہے۔ بقول فضل الرحمان گنج مراد آبادی 'جوخود بھی منصب شخیت پر فائز تھے،''سلف میں ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جو کلمہ گودور سے ان کی زیارت کر کے چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فر مایا اور اس کو بخش دیا '' الحجات کے لئے شخ کے ممل دخل کا بیعقیدہ اتناعام ہوگیا کہ اہل ایمان کی برخی اکثریت نے ان باطنی خلفاء کو اپنی غیر مشروط اطاعت سو پنے میں عافیت جانی۔ اب نام نہاد برٹی اکثریت نے ان باطنی خلفاء کو اپنی غیر مشروط اطاعت سو پنے میں عافیت جانی۔ اب نام نہاد باطنی خلفاء کے جرکا بیعالم تھا کہ انہوں نے اپنے مریدوں سے جو پچھ چاہا کیا اور کرایا حتی کہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے سے دستبرداری پر بھی مصر ہو گئے شبلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے بیعت لینے کے لئے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے کی شرط عائد کردی ہیں جاتا ہو کیا ہوگا نے انہوں نے ایک شخص سے بیعت لینے کے لئے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے کی شرط عائد کردی ہوئے اور یہی بات معین الدین چشتی کے بارے میں کہی جاتی ہوں نے ایک عقیدت مند سے حسن عقیدت کا امتحان الدین چشتی کے بارے میں کہی جاتی ہوں نے ایک عقیدت مند سے حسن عقیدت کا امتحان الدین چشتی کے بارے میں کہی جاتی ہوں نے ایک عقیدت مند سے حسن عقیدت کا امتحان

لینے کی غرض سے "لا اللہ الا اللہ چشتی رسول اللہ "کہلوالی ان اور سیاسی زندگی انتثار دین وعقا کدسے کھیل کھیلنے کا موقع اس لئے ہاتھ آگیا تھا کہ امت کی اجتماعی اور سیاسی زندگی انتثار اور بحران کا شکارتھی ۔ امیر المسلمین کے منصب پر جولوگ فائز تھے نہیں نہ توا تناشعورتھا کہ وہ دین میں اس نئی یہودیت کی بیخ کنی کا کام اپنے ذمہ لیتے اور نہ ہی اتنی قوت کہ وہ اسلام کے اس الحاقی تصور سے، جے رفتہ رفتہ عوامی مقبولیت ملتی جاتی تھی، راست لوہا لیتے ۔ جابر حکمر انوں نے جن کے سیاسی استحقاق کو بالعموم مسلمان شبہہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ ان خلفاء باطن سے مصالحت کرلیں ۔ حکمر انوں کے لئے خانقا ہوں کی زیارت اس کی عوامی مقبولیت کا سبب بنتی اور صوفی شخ کا ان زیارتوں سے عوامی اعتبار بلند اور متحکم ہوتا۔ گویا دونوں قتم کے غیم مستحق خلفاء نے ایک دوسرے کے تعاون سے امت پرایئے جرکا سایہ طویل تر کئے رکھا۔

#### روح

خلفاءباطن کی بیغیر معمولی ساجی اہمیت روحانیت کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی جسے مادیت کی صد کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ بلکہ تج پوچھئے تو مسلمانوں میں تقوی شعاری کے بجائے روحانی زندگی جینے کا شوق پیدا ہی اس لئے ہوا تھا کہ اہل باطن نے دین مبین کور ک علائق کی سطح پرجس طرح پیش کیا تھا اس سے تقوی شعاری کی مومنا نہ زندگی میں کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی۔ مذہب کا ماحصل بیسمجھا جانے لگا کہ انسان ترک علائق اور روحانی مجاہدات کے ذریعے ایسے تجربات سے گزرے جہاں اس کے قلب پر بجگی ذات وصفات کا ظہور ہو۔ روحانی زندگی کے اس اجبنی تصور کی بنیا دصوفیاء نے ان قرآنی آبات میں ڈھونڈ نکالی جہاں لفظ روح کا ذکر آبا تھا اور جسے انسانی دسترس سے ماوراء بتایا گیا تھا۔ انسانی جسم کے بارے میں پیصور کہ دور دوح اور مادے کا مجموعہ ہم بنیا دی طور پرقدیم یونانی افکار سے مستعارتھا، روح کے سلسلے میں پیعقیدہ کہ وہ فنانہیں ہوتی بلکہ صرف قالب بدلتی رہتی ہے تناسخ اور علول کے دوالے سے قدیم اقوام بالخصوص ویدانتی تہذیب میں پائی جاتی تھی جہاں روح کی پُر اسراریت کول کے ایے اس مقا کہ یکوئی ایسی طیف شئے ہے جسے انسانی جسم سے کول کے دوالے سے قدیم اقوام بالخصوص ویدانتی تہذیب میں پائی جاتی تھی جہاں روح کی پُر اسراریت کول جاتے کے بعداس پر موت وار دوجو جاتی ہم کے بادر میں پر تھور قرآنی کول کے بعداس پر موت وار دوجو جاتی ہے۔ روح کی اسلام میں پر تھور قرآنی کی طیف شئے ہے جسے انسانی جسم سے کی ہیں بیائی جاتے کے بعداس پر موت وار دوجو جاتی ہے۔ روح یا human soul کے سلسلے میں پر تصور قرآنی

paradigm میں ایک اجنبی خیال تھا۔ روح کی قر آنی اصطلاح سرے سے ان معنوں سے خالی تھی۔ قر آن میں جہاں بھی روح کالفظ آیا ہے وہاں وحی یا متعلقات وحی کا تذکرہ مقصود ہے مثلاً ﴿ يَا اللَّهِ مِن الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده (الخل: ٢) يا ﴿ و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ﴿ (الثوريُ ٥٢) يَا ﴿ نَوْلُ بِهِ الروحِ الأَمْيِنُ عَلَى قَلْبُكُ لَتَكُونَ مِنْ المنذرين ﴿ (الشعراء ١٩٢٤) على قبل نزله روح القدس ﴾ (انحل ١٠٢٠) ايسة تمام مواقع يرروح س مراد وحی رتی ہے جسے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر بنازل کرتا ہے۔''روح الامین''وی لانے والی agency ہے جس کے لئے روح القدس کی اصطلاح بھی استعال ہوئی ہے۔ البته عام متصوفين كوسارى غلط فهي ﴿ و نفخ فيه من روحه ﴾ (البحدة: ٩) جيسے الفاظ سے ہوئی جس سے انہیں بیالتباس ہوا کہ خدانے (آدم میں) اپنی روح پھوکی۔اس خیال نے ویدانتی اور یونانی تصویر وح کوالفاظ قر آنی میں پڑھنے کی راہ ہموار کردی۔ حالانکہ اگرروح کے قدیم تصورات سے خالی الذبن ہوکراس آیت کوبھی دوسری قر آنی آیات کے تناظر میں پڑھا جا تا توبیہ بات سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آتی کہ ''ننخ روح'' سے مراد دراصل علم وحی سے اکتساب کی صلاحیت ود بعت کرنا ہے۔ دوسری مخلوقات پر انسانوں کے شرف کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں حیوانوں کو وحی اوراس کے متعلقات سے اکتساب کی صلاحیت سےمحروم رکھا گیا ہے وہیں انسانوں کومشاہداتی علوم اور وحی سے اکتساب کی وافر صلاحیت دی گئی ہے۔قرآنی طرز فکر میں روحانی زندگی کا مطلب اس کےعلاوہ اور کچھنہیں ہوسکتا ہے کہانسانی زندگی وحی کی اطاعت اوراس کی نگرانی میں ترتیب پائے۔اس کے برعکس صوفیاء نے روحانی زندگی کے جوخا کے مرت کئے اس میں وحی کی روشنی پس پشت چلی گئی۔ساراز ور ایک ایسی خودساخته روحانیت برصرف ہونے لگا جوسالک کی نفسیاتی تسکین کرسکے۔ ایسے مجاہدے، مکاشفے اور ریاضتیں ایجاد کی گئیں جن کا نہ تو وحی میں کوئی بیان پایا جاتا تھا اور نہ ہی صدر اول کے مسلمان اس قتم کی اجنبی ریاضتوں سے واقف تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روحانیت کی تلاش میں جولوگ قرآن سے باہر اصحابِ باطن کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل نکلے تھان کے لئے مجل رے کا ہکؤ سہ ہی ان کی معراج قرار پایا۔سلوک کی ہرمنزل ان کے نفسیاتی گنبدوں میں ان کی آرزؤں کا مقبرہ تعمیر کرتی رہی۔

روح یعنی ماہت وی ہے متعلق غیرضروری تجس کی قرآن مجید نے حوصلہ تکنی کی ہے۔لیکن صوفیاء جن برسر کا ئنات اور را زِر بوبیت کی دریافت کا شوق سوارتھا، انہوں نے اس ہارے میں غورو فکر کوخصوصی اہمیت دی۔قرآن مجید کے اندر چونکہ اس بارے میں تفصیلات موجود نہ خیس لہذا فطری طور پران کا شوق معلومات انہیں دیگر مذاہب کےعلمی اور تہذیبی مآخذتک لے گیا۔اجنبی افکار و خیالات کے زیر اثر اولاً وہ روح اورجسم کی شویت پریفین کر بیٹھے، **نا نیا**ظن وخمین نے انہیں روح کے حوالے سے عجیب وغریب خلاف عقل خیالات کا اسپر بنادیا۔ اب روح کو چونکہ غیرقر آئی paradigm میں سیجھنے کی کوشش عام تھی اس لئے روح بمعنیٰ تنزیل وی کامفہوم پس پشت چلا گیا۔صوفیاء پیسیجھنے کے کہروح کوئی ایسی mysterious شے ہے جس کے ساتھ چھوڑ دینے سے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر ملک الموت کے روح قبض کرنے کا تصور بھی عام ہوا اور اہل دل کے ملفوظات اس قتم کے قصے کہانیوں سے بھر گئے کہ س طرح حضرت موسیٰ نے ملک الموت کی خبر لی جوحضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔صوفیاء چونکہ مشاہدۂ حق کے اپنے تجربے کو واد کی سینا میں حضرت موسیٰ کے تج بے سے مشابہ بچھتے تھے اس لئے ان کے یہاں بھی ملک الموت کوشکست دینے اورا سے واپس بھیج دینے کے قصے عام ہو گئے فیان وخمین کی وادیوں میں قدم رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ روح کے حوالے سے طرح طرح کے فاطر العقل خیالات مسلم فکر میں داخل ہوگئے۔ ابن عربی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ روح وہ شئے ہے جوکسی عضو کومس کرنے سے اسے زندہ کردیتی ہے۔ انہوں نے اس خیال کا بھی اظہارکیا کہ روح کا اصل مآخذ جبرئیل تھے۔ وہی دراصل روح ہیں۔سامری اس راز سے واقف ہوگیا تھااوراس نے جبرئیل کی قدموں سے کچھ خاک لے کر گائے کے بت میں ڈال دی اس طرح کهاس پیس گائے کی روح سرایت کر گئی اور و مگائے کی طرح بولنے لگا۔ ﴿ في قبض قبضة من اثبو رسول ، سے انہوں نے یہی مرادلیا ہے۔ ابن عربی کے نزدیک ﴿ کالمة القاها إلى مويم و روح مده السمار حضرت جبرئيل اور حضرت مريم كے مابين ايك اليي مباشرت ہے جس كے ذریعے مریم اور جبرئیل کی رطوبت سے حضرت عیسلی کاجسم بنااور چونکہ وہ روح الٰہی تھے اس لئے ان سے مُر دوں کو زندہ کرنے جسے معجزات سرز دہوئے متصوفین کے بیہاں اس طرح کی ہے سرویا باتوں کی بنیا دان کےاپنے اندازے کےعلاوہ کچھنتھی ایکن عامة المسلمین کووہ یہ تاثر دیا کرتے تھے

کہ گویا اس قتم کے دوسرے بہت سے اسرار کا انہیں علم تو ہے البتہ وہ اسے کسی کو بتا کیں گے نہیں ۔غزائی نے احیاء العلوم میں اسی خیال کا اظہار کیا ہے کہ بیان اسرار میں ہے جن کا ظاہر کرنا جا کر نہیں ۔ البتہ اس خیال کے باوجود صوفیاء نے وقا فو قا روح کو اپنا موضوع بنا نے سے گریز نہیں کیا۔ بقول غزائی ''جہم تہہاری حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ۔ اس لئے جسم کا فنا ہونا تہہارا فنا ہونا نہیں ہوسکتا'' یا گھر بیروح ہے کیا؟ مرنے کے بعد یہ کہال جاتی ہے اور اس کی نجات کس طرح ہوتی ہے بیوہ سوال تھے جوفطری طور پر روح آ اور جسم کی شویت کے قاملین کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے صوفیاء نے اس سوال کا کوئی شافی جواب و یہ کے بجائے روحا نیت کے حوالے سے صرف میہ کہہ کراخروی نجات پر اپنی کوئی شافی جواب و یہ کہ کہ کراخروی نجات پر اپنی الصلو ۃ والسلام اطباء النفو س' یعنی جس طرح جسمانی امراض کے لئے علم طب ہے، روح کے المصلو ۃ والسلام اطباء النفو س' یعنی جس طرح جسمانی امراض کے لئے علم طب ہے، روح کے کوالے سے جاور اس کے طبیب انبیاء علم ما اسلام ہیں الیہ صوفیاء چونکہ خودکوروحانیت کے حوالے سے جاری نبوت کا نقیب سمجھے تھا سلئے تمام امورروحانی میں اب امت ان کی نگاہ کرم کا تھا۔ سمجھی گئی۔

واقعات کی کمی نہیں جہاں مردہ مشائخ کی روحیں حتی کہ رسول اللہ کی ذات گرامی بھی بنفس نفیس ان کی مجلسوں میں تشریف فرما ہوتی ہے اور حانی زندگی کا بیتمام کاروبارجس کی اساس قرآنی اصطلاحوں میں تلاش کرلی گئی تھی 'یے حرفون الکلم عن مواضعہ' کی ایک مذموم کوشش تھی جس کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا جوخود کو اہل خیر کہلانا پیند کرتے تھے۔

## وحى اور تضورِ وحى

روحانی زندگی کی تمام ترترتیب و تنظیم دراصل اس تصور پررکھی گئی تھی کہ عام لوگوں کے مقابلے میں اہل خیر کے بیہاں وحی اوراس کی ماہیت کے بارے میں کہیں گہراا دراک پایا جاتا ہے۔ عام طور پر بیخیال کیا جاتا ہے کہ کشف،القاءاورالہام جیسی اصطلاحوں سے اہل تصوف نے وحی کے دائر کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگراتنا ہی ہوتا جب بھی یہ کچھ کم جسارت نہتھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ متصوفین نے باطنی معانی کے حوالے سے وحی کو اپنی ذاتی رجحانات پرتا بع بنانے پر ہی اکتفانہیں کیا متصوفین نے باطنی معانی کے حوالے سے وحی کو اپنی ذاتی رجحانات اورالقاءوالہام کے ذریعے وحی کا تصور ہی بدل کر مکر اپنے ذاتی کشف اورالقاءوالہام کے ذریعے وحی کا تصور ہی بدل کر کے دیا۔

تضور وحی میں تبدیلی کا جرم صرف متصوفین پر ہی عائد نہیں ہوتا۔ گذشتہ ابواب میں ہم اس بارے میں خاصی وضاحت کر بچے ہیں کہ س طرح وحی جیسی معین شے کوروایت پرستوں کے ہاتھوں وحی متعلواور غیر متلو میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح دین اسلام میں بھی اہل یہود کی طرح ثانوی اوراضا فی وحی کے دستاویز ات کی تیاری کا کام چل نکلا۔احادیث کے سلسلے میں جب لوگ اس غلوفکری کا شکار ہوگئے کہ جرائیل رسول اللہ پر قرآن مجید کی طرح سنت یا احادیث بھی لیکر نازل ہوا کرتے تھے تو پھر قرآن سے باہر وحی کی تلاش کے لئے راہ ہموار ہوجانا عین فطری تھا۔صوفیاء جو راست خدائی را بطے کے دعوید ارتصان کے لئے حدیث قدسی میں دادرسائی کا وافر سامان موجود تھا۔ حدیث قدسی کا اجمالی لب واجہ دراصل ان ہی رازوں سے پردہ اٹھا تا ہے جن کی بابت قرآن میں راست تیمرہ نہیں پایا جاتا۔صوفیاء جو دین کے معاطم میں رسول اللہ کے توسط سے کہیں زیادہ اپنے راست را بطے کو ایمیں نیا جاتا۔صوفیاء جودین کے معاطم میں رسول اللہ کے توسط سے کہیں زیادہ اپنے راست را بطے کو ایمیں بیا جاتا۔صوفیاء جودین کے معاطم میں رسول اللہ کے توسط سے کہیں زیادہ اپنے راست را بطے کو ایمیں ہوگیا تھا کہ وہ بلا

تكلف"الهمنى ربى يا الهمنى ربى عن قلبى"كماكرتے تے، ان كے لئے حديث قدى بى کیا بلکہ راست تا زہ بتازہ الہام والقاء کے امکانات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ وجی کے سلسلے میں ابتدائی صدیوں میں مسلم معاشرے میں جو بحث چل نکلی تھی اورجس نے آگے چل کر دوسری صدی کے آخر میں زبانی اورتحریری وحی کی بحث کوجنم دیا،اس phenomenon کوشمچھے بغیر وحی کے سلسلے میں اہل تصوف کے التباسات کونہیں سمجھا حاسکتا۔ زمین سے آسان کا رابطہ انسانی عقل وشعور کے لئے ایک غیرمعمولی تجربہ کی حثیت رکھتا ہے۔لامکاں سے کلام رئی کا نزول اوروہ بھی انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے لئے کسی خاص انسان پر ہوگویا دومختلف مکاں اور دومختلف زماں کے را لیطے سے عبارت ہے ، ایک ایسی sublime ورایک ایسے نا قابل بیان ونا قابل ادراک phenomenon کے بارے میں انسانی تجسس ا بني جگه، البته اس كي تفهيم انسانول كے چيطة ادراك سے باہر تقى ۔ ﴿ يستُلُونِكَ عن الْروحِ ﴾ کے جواب میں صرف بیکہا گیا کہ وہ امر رئی ہے۔ روح لعنی نزول وجی کی بابت استفسارات قر آن مجید کے ان مقامات میں سے ہے جہاں سائل کواس قتم کے سوالات یو چینے کی حوصلہ افز ائی نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے برعکس ابتدائی صدیوں میں جب قرآن مجید کی تفسیری روایت برعلاء اہل کتاب کی تعبیری روایت اور نیج کا سابیر بیٹنے لگا تھااور جب قصہ گومفسرین اورا دیان سابقہ کے ماہرین کی علمی موشگا فیوں کو heritage literature کے طور پر دیکھا جانے لگا اور جب دارالاسلام کی مسلسل وسیع ہوتی ہوئی سرحدوں نے اہل ایمان کے لئے مختلف علمی روایتوں سے تعامل کا موقع فراہم کردیا،اور جب امن اورخوشجالی کی بدولت علمی محالس اورمناظروں کی گو ہاایک بہارسی آگئی تھی ،اسی عہد میں مختلف عوامل کے تحت وحی جیسے نا قابل ادراک اور sublime شئے کے سلسلے میں بھی بحث ومباحثے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔قرآن مجید نے صاف اور صریح الفاظ میں ترسیل وحی کے تین طریقے بتائے تھے۔ یعنی خدا کا پنیمبرے راست خطاب، ترسیل وی بذریعهٔ جرئیل اور قلب نبوی بریز ول کین ابتدائی صدیوں میں اہل علم نے صرف انہی تین modes تک تصور دحی کومحدود ندر بنے دیا بلکہ اس قتم کی روایتیں عام ہو گئیں کہ ابتدائی ایام میں رسول اللہ ب<sub>ر</sub> آنے والی وحی خوابوں کا انداز لئے ہوئے تھی لیعض روایتوں <sup>ا</sup> میں تو ریجھی کہا گیا کہ خودرسول اللہ کواس بات کا اندازہ نہ ہوسکا کہوہ نبی بنائے جانے والے ہیں کہ ان روایتوں کے بقول آیگو اس خیال کا احساس تو پہلی بار ورقہ بن نوفل کے بیان سے ہوا۔ گذشتہ ابواب میں ہم اس بات کی طرف بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ س طرح حدیث کی معتبر کتابوں میں ایسی روایتیں راہ پا گئیں جن میں خواب جیسی مبہم کیفیت کا وتی جیسی قطعی چیز سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی گئی۔

ماہیت وحی کے سلسلے میں ابتدائی صدیوں میں جو بحث چل نکلی تھی وہ اس علیہ میں ابتدائی صدیوں میں جو بحث چل نکلی تھی وہ اس کی قطعیت اور اس کی جو اس بیصرور ہواکہ وحی کی قطعیت اور اس کی علیہ sublimity کے سلسلے میں عام ذہنوں میں التباسات پیدا ہوگئے۔اگر سے خوابوں کا وحی سے پچھلت ہواگر اور اگر ان مبشرات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ ایک ایساسلسلہ ہے جو آخری رسول کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوجا تا خوابوں کے سہارے اپنے الہامات واکتشافات کی دنیا آباد کرنے میں متصوفین ہی تنہانہیں ہیں گو کہ انہوں نے اس حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ بلکہ اگر میہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ تصوف کی تمام تر بنیاد خواب اور ہاؤ سہ یہ ہے۔

علاء ومحدثین کے مابین ابتدائی صدیوں میں وی کے سلسلے میں جوالتباسات بیدا ہو چلے تھے اس نے اگر ایک طرف اہل تشیع کوماً مورمن اللہ ائمہ کا تصورتخلیق کرنے میں مدودی تو ہیں صوفیاء نے بھی اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ولیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری کردیا۔ شیعوں میں ائمہ مامور کا تصور ہویا سنیوں میں ولی، قطب یار جال الغیب کا جاری سلسلہ، واقعہ یہ ہے کہ یہ سب تصوروی میں تبدیلی کے بعد ہی ممکن ہو سکے ہیں۔ بلکہ تج توبہ کے کھر اسلامی میں مختلف منم کے التباسات فکری، وی کے اسی تصور سے غذا حاصل کرتے ہیں جس میں مبشرات، الہمام، القاء ویم کے التباسات فکری، وی کے اسی تصور سے غذا حاصل کرتے ہیں جس میں مبشرات، الہمام، القاء اور کشف جیسی موہوم اور مبہم کیفیات کو وی کے اضافی ما خذکی حیثیت سے تبول کر لیا جائے اور اگر صول اللہ پر آنے والی آخری وی کواگر حتی اور معین و ثیقے کی حیثیت سے تبول کر لیا جائے اور اگر صوف اسی و شیقے کو آخری نبوت کا کامل اظہار سمجھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ خصرف یہ کہ شیعہ فکر اپنی اسلام کا مقبول عام ایڈیشن، جے اہل تصوف کے سلسلوں اور اس کے حلقۂ اثر نے شاکع کیا ہوا ہے، چشم زدن میں اپنی معنویت کھود کی گی سلسلوں اور سے کہ جولوگ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں خود ان کے لئے بھی اب ختم نبوت کیا سرارو

تید ملی کی پہ جڑیں بہت گہری ہیں۔ابتدائی صدیوں میں وحی کے بدلتے تصورات نے جب ہماری معتبر کتابوں میں نفوذ کرلیا تو پھر ایک ایسی امت کے لئے جوابتدائی صدیوں کوسلف صالحین کے حوالے سے غیر شعوری طور پر canonization کا عہد مجھتی ہے اس کے لئے اس عہد کا تقیدی مطالعہ اور جائزہ کچھ آسان کامنہیں رہا۔ بالخصوص ایک ایسی صورتحال میں جب ابتدائی تین نسلوں کے مسلمانوں کو بلاخصیص ،صحابہ، تا بعین اور تبع تابعین سمجھ لیا گیا ہو۔ حالانکہ بھی وہ عہد ہے جوفکری علمی اورساسی فتنوں کی آ ماجگاہ بھی ہے اور جہاں اہل ایمان کومسلمانوں کے بھیس میں یائے جانے والے بے شارمفتری، کذاب اور فتنه گروں کا مقابله کرنایر اہے۔ابتدائی عہد کو تفذی عطا کرنے کا نتیجہ بیہ ہوا كه بهم اس عهد كي سج فكريول كوبهي تقديس كا حامل سمجھنے لگے۔ بيحقيقت نظرا نداز كر دي گئي كه ابتدائي صدیوں میں سلف صالحین کے ساتھ ساتھ سلف طالعین کی بھی ایک قابل ذکر تعداد ہمارے درمیان موجودتھی،جن کی گراہ کن دانشوری کے سائے سے صالحین پوری طرح محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔آج جب راقم السطور بیتح بریکھ رہا ہے اسے بھی بید عویٰ نہیں کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے با وجو دعصر حاضر کے رجحانات سے اپنے طریقہ تحلیل و تجزیئے کو پوری طرح محفوظ رکھ سکا ہے۔ ماضی کی طرف ہمارے نقذیبی رویئے نے ہمارے اہلِ علم کو آزادانہ غور وفکر سے روکے رکھا ہے اور ہم اپنے زوال کے ادراک کے باوجودایینے اندرکسی نئی ابتدا کی ہمت نہیں یاتے۔شیعوں میں امامت کا تمام تر تصوراسی خیال سے غذا حاصل کرتا ہے کہ رسول اللہ کے غیاب میں اہلِ ایمان کی رشد و ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے ائمہ ما مورین کا جوسلسلہ جاری کیا ہے دینی زندگی کا تمام تر انتظام اب انہیں کے ہاتھوں انجام بانا ہے۔ کچھاسی قتم کا تصور سنی فکر میں اہل تصوف کی کرم فرمائیوں کے متیجے میں یا یا جاتا ہے، جس کے مطابق، بقول ابن عربی '' رسول اللہ کے ساتھ جس نبوت کا خاتمہ ہوا وہ اس کامحض تشریعی پہلوتھانہ کہاس کامقام 'ھللے کو یا نبوت کا تشریعی پہلوتورسول اللہ کے ساتھ ختم ہوگیا البتة اس خیال کے مطابق، 'ایک ایس نبوت کو باقی رکھا گیا ہے جس میں تشریع نہیں ہے اور جس کا وارث علاء کو بنایا گیا ہے 'اللہ بوت خواہ تشریعی ہو یا غیرتشریعی یا اس کا سلسلہ ائمہ معصومین ماً مورین کے ذریعہ جاری بتایا جائے،ان خیالات کی تمام تربنیا داس مشکوک روایت پر رکھی گئی ہے جومعانی کی مختلف سطحوں پر شیعہ اورسنی دونوں فکر میں درآئی ہے۔ بخاری میں خاتم انبہین کے بعد کسی ایسے مخص کے تصور کی نفی تو موجود ہے جے بنوت کا سااعتبار حاصل ہویا جے غیاب نبی میں منصب نبوت پرمن جانب اللہ ما مور سمجھا جائے۔ کتاب المناقب میں حضرت عمر کے سلسے میں بیصدیث کہ بنی اسرائیل میں نبیوں کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے اور بیکہ ہماری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے بظاہر تو تصور محدث کی نبی پر دال ہے البتہ محدث کا بیضور کہ وہ غیاب نبی میں زمین کا آسمان سے رشتہ جوڑے رکھنے پر مامور سمجھا جائے ، ایک ایسا خیال ہے جس نے ان ہی روایتوں کے سہار سے شیعہ مسلم فکر میں متنظا اپنی جگہ بنائی ہے۔ اصول کا فی میں "و مسائل من قبلک من رسول و لا نبی" کے متنظا اپنی جگہ بنائی ہے۔ اصول کا فی میں "و ما محدثث کے اس اضافے کو قرات ابن عباس کا شاخسانہ بتایا گیا ہے۔ محدث کے سلسلے میں بیقصور پایا جا تا ہے کہ اس اضاف فی محدث کا حواصور پایا جا تا ہے کہ اس کا الہام مقطعی اور بیتی ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا تصور اپنی جگہ مشکل ہے ہے کہ تی ما خذ میں منفی انداز سے کو تا کہ الہام کی طور پر دستبر دار نہیں ہوتے وہی کی واقعی عظمت کا ادراک ان کے لئے ممکن نہیں ہوسکا ہے لیکن سے کا صور کو اتنا مقبول عام بنادیا ہے کہ اب بڑے سے بڑا کی نظر بھی اہل دل کے الہام واکشافات کو یکسرر دکرنے کی جرائے نہیں پاتا خواہ ان الہامات کی زو وی اور تصور وہی بری کیوں نہ بری تی ہوں۔

اہل تصوف نے اگر حرف ومعانی کی بحث پر ہی اکتفا کیا ہوتا تو اس کی اصلاح شاید آسان ہوتی۔ انہوں نے سم یہ کیا کہ کشف والہام کے حوالے سے ذیلی وحی کا ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ رفتہ رفتہ امت کا ان الہامات پر یقین اتنا واثق ہوگیا کہ تقو کی ، فقر اور توکل کی زندگی جینے کے لئے قر آن مجید کے بجائے ان حضرات کے الہامی اذکار اور اور ادر کہیں پُر تا ثیر سمجھے گئے۔ جب عالم یہ ہو کہ متند علم ایک انہامی اذکار اور اور ادر کہیں پُر تا ثیر سمجھے گئے۔ جب عالم یہ ہو کہ متنا علماء کر امعام کو 'علم معاملہ'' اور 'علم مکاشف'' میں تقسیم کرتے ہوں اللہ اور ثانی الذکر کے بارے میں ان کا یہ خیال ہو کہ یعلم کی اور پھانت کے القاء والہام کی راہ سے براہ راست ہے ، تو پھرامت میں مختلف قتم کے مکاشفے اور بھانت بھانت کے القاء والہام کی راہ کیونکر نہ ہموار ہوتی ۔ جب اہل علم اس خیال کے حامل ہوں کہ عالم مثال 'کا مشاہدہ ، جو شل معراج کے ، صرف پیغیبر ہی نہیں بلکہ اولیاء امت کے مشاہدے میں بھی آتے ہیں اللہ تو پھر نبیوں پر آنے والی ہے ، صرف پیغیبر ہی نہیں بلکہ اولیاء امت کے مشاہدے میں بھی آتے ہیں اللہ تو پھر نبیوں پر آنے والی ہے ، صرف پیغیبر ہی نہیں بلکہ اولیاء امت کے مشاہدے میں بھی آتے ہیں اللہ تو پھر نبیوں پر آنے والی اللہ والیاء امت کے مشاہدے میں بھی آتے ہیں اللہ والیاء میں بھی آتے ہیں اللہ والیاء امت کے مشاہدے میں بھی آتے ہیں اللہ والیاء میں بھی آتے ہیں بھی بھی بھی ہیں بھی آتے ہیں بھی آتے ہیں بھی ہوتے ہیں بھی بھی ہیں بھی بھی بھی بھی بھی ہوتے ہیں بھی ہوتے ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں بھی بھی ہیں بھی بھی ہوتے ہیں بھی ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہیں ہوتے ہیں ہیں بھی ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہ

وجی یا آخری وجی کے لاز وال مآخذ قر آن مجید کی اہمیت کا نگاہوں میں کم ہونا ایک فطری امرتھا۔ کہ جب مجاہدے، مراقبے اور مکاشفے کے زور پر ملاء اعلیٰ پا عالم مثال کی سیرعام انسانوں کے لئے ممکن ہوتو پھررسول اللہ بیآنے والی آخری وحی کی عظمت دلوں پر کیسے برقر اررہتی؟ بالخصوص ایک ایسی صورتحال میں جب اہل تصوف لوگوں کو یہ باور کرانے میں کا میاب ہو گئے ہوں کہ وہ خواب کی حالت میں وہی کچھ دیکھتے ہیں جوانبیاء بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں۔اور جب غزالی جیسااہل علم اس خیال کا قائل ہو کہ صرف خواب ہی میں نہیں بلکہ اہل اللہ تو بیداری میں بھی غیب کا مشاہدہ کر لیتے ۳۲ میں۔ بین گه اور جب ان جبیبا صاحب علم ان التباسات فکری کا شکار ہو کہ انبیاءاوراولیاءکو عالم بیداری اور خواب میں جوخوبصورت شکلیں نظر آتی ہیں وہ مثل ملائکہ ہوتی ہیں، جن کے ذریعے انبیاءاوراولیاءکو وحی اورالہام ہوتا ہے تو فطری طور پر ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری نبی بر آنے والی وحی کو آخر کس اعتبار سے تفوق حاصل ہے؟ بعض کبار صوفیاء نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اہل دل پر نازل ہونے والی وحی بسااوقات تحریری شکل میں بھی نازل ہوتی ہے۔ ابن عربی نے بعض صوفیاء کے بارے میں بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انہیں تحریری شکل میں ملک الالہام کی زبانی وحی آتی تھی۔ بیہ حضرات جب خواب سے بیدار ہوتے تو کاغذیر کچھ کھا ہوایاتے۔انہوں نے عین حرم کعبہ میں مطاف کے اندرایک فقیر برنزول وحی کا واقعہ بھی لکھا ہے جو بقول ان کے ایک کاغذیر تحریری شکل میں نازل ہوئی تھی اور جس میں شخص مذکورکو دوزخ سے نجات کی بشارت سنائی گئی تھی۔ابن عربی کہتے ہیں جب بھی اس نوعیت کی کوئی تحریر سامنے آئے تو جان لینا چاہئے کہ وہ حق تعالی کی طرف سے ہے گے۔ اولیاء کے الہام کووی کا سااعتبار بخشنے کے لئے ابن عربی نے تو یہاں تک کہا کہ ملائکہ، انبیاءاور اولیاء دونوں پر نازل ہوتے ہیں البتۃ انبیاءا پنی وحی کے وقت انہیں اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں جب کہ اولیاء آثار سے معلوم کرتے ہیں کے گوکہ غزالی اس خیال کے قائل نہیں کہ اولیاء کے الہام میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔البتہ الہام کامن جانب اللہ ہونا ان کے یہاں بھی کوئی اجنبی خیال نہیں ہے۔اتنے ہی پر بس نہیں متصوفین نے الہام ہے بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان راز خدائی سے وا قفیت کا دعویٰ کیا جسے فرشتوں اور پیغمبروں کی دسترس سے بھی باہر بتایا گیا، جیسا کہ بعض صوفیاء نے علم ماطن کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مارے میں کہتا ہے" ہو بسبہ بیسنے و بیبن

احبائي و اوليائي و اصفيائي اودعه في قلوبهم لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مسر مسل ہ متصوفین کے نزدیک بیالیاراز ہے کہا گراسے ظاہر کر دیا جائے تو نبوت بے معنی (irrelevant) ہوجائے ۔ بلکہ بعض متصوفین نے توابسے رازوں ہے آگہی کا بھی دعویٰ کیا جس کا ظا ہر کرنا امور نبوت کو باطل کرسکتا ہے <del>کال</del> الہام اور کشف کے ذریعے وحی میں نقب لگانے کی بیمہم بالآخرا لیے راز خدائی کے اکتثاف پر منتج ہوئی جس کا مقام نبوت سے بھی ماوراء بتایا گیا۔ بھلا جولوگ راز خدا کی میں شرکت کے دعویدار ہوں اور جوعلماءاس خیال کی تو ثیق کرتے ہوں ان کی نگاہوں میں وجی ربانی کا کیامقام ہوگا اس کا بہت کچھانداز ہ غزالی کے اس تائیدی بیان سے کیا جاسکتا ہے جس میں صوفیاء کے علم باطن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ''ہو السب من اسوار الله تعالیٰ یقذفه الله تعالىٰ في قلوب احبائه لم يطلع عليه ملكاً ولا بشراً" عبيم تصوفين كابرد وكل موكم "خذتُ بحراً و وقف الانبياء بساهله" تووي رباني كمقالج مين ان كالهامات ياسِر خدائی میں شرکت بہر حال فوقیت رکھتی ہے۔البتہ جیرت ان سلیم الفکر علاء پر ہوتی ہے کہ متصوفین کے کشف والہامات نے آخر کس طرح ان کے ذہنوں سے وی ربانی کی عظمت کومحو کر دیا۔ وی کے بدلتے تصورات نے فکراسلامی کے بڑے بڑے نقیبوں کومتاثر کیا ہے۔ حتی کہ وہ لوگ بھی جو ہمارے یہاں تجدید فکری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں خودان کے دامن بھی وجی کے سلسلے میں پیدا ہونے والےان التباسات مے مفوظ نہیں رہ سکے ۔ مثلاً مجد دالف ثانی کو لیجیج جوامور دینیہ میں کتاب وسنت کے بعدالہام کو تیسرے اصل کی حیثیت سے قبول کرنے کے داعی ہیں۔ شاہ ولی اللہ جن کے فکری اثرات برصغیر کی مسلم فکریر خاصے نمایاں میں اور جنہیں رائخ العقیدہ مسلم فکر کا امین سمجھا جاتا ہے وہ اولیاء کے الہام کو وحی کے متبادل گر دانتے ہیں۔ان کے نز دیک اللہ تک پہونچانے والے راستے دو ہیں: ایک تو وحی اللی اور تعلیمات انبیاء کا راستہ اور دوسرا وہ جس کی اولیائے معارف والہام نے نثاند ہی کی جیلائے الہام کو وحی کا متبادل قرار دینے اور اسے راسخ العقیدہ مسلم فکر میں اعتبار ل جانے مصلم فکر میں ٹانوی اوراضافی تقذیبی کتابوں کے لئے راہ ہموار ہوگئی۔ابال تصوف کے لئے کتاب وسنت سے دلیل لانے کے بجائے اپنے الہامات واکتشافات کا سہارالینا کافی سمجھا گیا۔ متصوفین نے تصوف کی اجنبی فکر کوعین اسلام باور کرانے کے لئے جو کتابیں تصنیف کیں ان کی سند

ان ہی خودسا ختہ الہامات ومرکا شفات بر رکھے گئی۔ گو کہ اہل تصوف کے تحریر کر دہ تقدیبی صحیفے قر آنی تصویر حیات سے راست متصادم تھے۔لیکن متصوفین کا بیاصرار رہا کہ ان کی بیہ تماییں مُنزَّل من اللہ ہیں، انہیں اکتسانی علوم کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہئے۔مثلاً ابن عربی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پر فتو حاتِ مکیہ یک بارگی القاء کی گئی اور شاہ ولی اللہ نے اینے روحانی مکا شفات برمشتمل وثیقہ (ہمعات) کومُنزَّل من الله القاء بتایا۔اینے مکاشفاتی صحیفوں کے سلسلے میں شاہ صاحب نے ببانگ دہل دعویٰ کیا کہ ان کتب میں انہوں نے جو کچھ کھا ہے اس کا تعلق عقل وفکر بحث واستدلال پااکتسانی علوم سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں'' خدا ان سب چیزوں سے میرے ان الہامی کلمات کومحفوظ وماً مون رکھے تا کہ بیدایک دوسرے سے مل نہ کیس اوراس طرح حق کو باطل میں ملنے کا شبہنہ ہو <sup>اسلا</sup> ہل تصوف کی بیشتر کتابوں کواسی منزل من الله الهام كے حوالے سے نقديس كا حامل بتايا جاتا ہے۔ واقعہ يہ ہے كه اگر الهام كى ديني حيثيت مشتبه ہوجائے تو تصوف کی عمارت چیثم زدن میں زمین پر آرہے۔ لیکن پیر کچھا تنا آسان نہیں۔ کہ یہاں ایک الہام دوسرے الہام کی تقید این کرتا ہے، ایک خواب دوسرے خواب کوسندعطا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سری تقطی نے جنید بغدادی سے کہا کہتم نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ یو چھاپیہ آپ کو کیے معلوم ہوا، کہنے گلے میں رات خدائے بزرگ وبرتر سے خواب میں مشرف ہوا جہاں مجھے باری تعالی کی طرف سے بتایا گیا کہ میں نے اپنے حبیب محمر کو جنید کے پاس بھیجا ہے کہ وہ اسے وعظ کھنے کا حکم دیں کے کبار متصوفین کے یہاں اس قتم کے خوابوں کا تذکرہ معمول کی بات ہے۔رسول اللّٰہ سے خواب میں ملاقات اور آپ سے ارشادات عالیہ کا حصول ایک مقبول عام تصور ہے جس کے ذریعہ متصوفین نے عامۃ المسلمین براینی سبقت بنائے رکھی ہےاورجس کے سہارے وہ گاہے بگاہے ہیہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کاعلم اور کشف، رسول اللہ سے راست اکتساب فیض کا نتیجہ ہے جو عام مسلمانوں یا اہل ظاہر علماء کو حاصل نہیں۔ بیان ہی الہامات کا کرشمہ ہے کہ آج امت کے پاس قرآن سے باہرایسی مُمَرَّل مِن اللّٰدالہام والقاء برمشتمل اَوراد ووَ طائف کثرت سےموجود ہیں۔ان کی اثر انگیزی کا عالم مہ ہے کہ قر آن مجید بھی اثر انگیزی میں ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔اوراییا کیوں نہ ہوجب كەرسول اللہ كے مقابلے ميں، جہاں وحی جرئيل كے توسط سے آيا كرتی تھی ، ہمارے اولياء كابيد عولی کہ انہوں نے راست دیدارالہی کے ذریعے وظائف کا بہ نزانہ سمیٹا ہے۔ کہا جا تاہے کہ حکیم تر مذی

نے ہزارمرتبہ باری تعالی کوخواب میں دیکھا ہرمرتبہ بیوض کیا کہ میں دنیا میں کون ہی وعا کروں۔ ہر مرتبہ انہیں ایک ہی محضوص دعا بتائی گئا ہے حکیم تر مذی جیسے عالی صوفیوں پر ہی موقوف نہیں راسخ العقیدہ مسلم فکر کے نقیب علاء ظاہر کے دامن بھی خوابوں کی ان کرشمہ سازیوں سے پاک نہیں رہ سکے۔ جن حضرات نے اپنی قیّو میت (مجد دالف ثانی) کا پر و پیگنڈہ کیایا جواس خام خیالی کے شکاررہ کہ میرے ہاتھوں میں جوقلم ہے وہ دراصل رسول اللہ کا قلم ہے اس قتم کے تمام التباسات، خواب یا ہلوسے کے ذریعے ہی جاری فکر میں داخل ہوئے۔ حتی کہ خوابوں میں رسول اللہ یا ہزرگانِ دین کی مفر وضہ زیارت نے نہ جانے کتنی زندگیوں کا رخ بدل ڈالا۔ بہت سے لوگ ان ہی خواب آسالمحوں کے حوالے سے زندگی بھر خودکو ما مور من اللہ بیجنے کی غلط نبی میں مبتلار ہے ۔ حالا نکہ مسلم فکر میں ابتداء اس بات کی کوئی گئی اس گئی جانش نہ پائی جاتی ہیں۔ لیکن متصوفین کے ہاتھوں موت پر نصور وصال کی جود بیز چا در تن گئی تھی اس کہ میں گر تبدیلی کے دوبارہ اس نے ان خواب آسا انہا مات کے لئے گئیائش بیدا کردی۔ تصور وحی میں اس ہمہ گیر تبدیلی کے نے ان خواب آسا انہا مات کے لئے گئیائش بیدا کردی۔ تصور وحی میں اس ہمہ گیر تبدیلی کے نے ان خواب آسا انہا مات کے لئے گئیائش بیدا کردی۔ تصور وحی میں اس ہمہ گیر تبدیلی کے کئیا میں حدتک ادراک کر لیں۔

## وَلَى

قرآنی فریم ورک میں ولی یا ولایت کوئی منصبِ مامور نہیں بلکہ اہلِ ایمان اور اہلِ کفر کے classification کے لئے استعال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔قرآن کی نظر میں نوع انسانی بنیا دی طور پر اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ اور اعراف اور اعراف اور اعراف کے اللہ اور میں منظم ہوگئے میں منظم ہوگئے میں سر میں منظم ہوگئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رفافت اختیار کی توان کے لئے قرآن کی بشارت ہے:﴿ وَاللّٰهِ وَلَى اللّٰہ اللّٰہ اور اللّٰہ اور ایک کی بشارت ہے:﴿ وَاللّٰهِ وَلَى اللّٰہ اللّٰہ اور اللّٰہ اللّٰہ کی رفافت اختیار کی توان کے لئے قرآن کی بشارت ہے:﴿ وَاللّٰه وَلَى اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی رفافت اختیار کی توان کے لئے قرآن کی بشارت ہے:﴿ وَاللّٰہ وَلَى اللّٰہ کی رفافت اختیار کی توان کے لئے قرآن کی بشارت ہے:﴿ وَاللّٰہ وَلَى اللّٰہ ا

بیں، جیسا کہ ارشادہ ہے: ﴿ الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون ﴾ اہل ایمان میں جو اللہ کی جو فی علیهم ولاهم یحزنون ﴾ اہل ایمان میں جن لوگوں نے تقوی شعاری اختیاری ان کے لئے دنیا و آخرت میں بشارت ہی بشارت ہے۔ ﴿ لَهِ مِم الْبَشْرِی فِی الْحیاة الدنیا وفی الآخرة ﴾ ان مقین کے لیے اللّٰدی بیضانت بہت پکی ہو الفوز العظیم ﴾ (ینس ۱۲-۱۲) یہ ہے قرآن میں ولا تبدیل لک لمات الله ذلک هو الفوز العظیم ﴾ (ینس ۲۲-۲۲) یہ ہے قرآن میں ولایت کا وہ تصور جس کے ملین کے لئے کا میابی کی ضانت دی جارہی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اہل ایمان تقوی شعاری اختیار کئے رکھیں: ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

ولی کے اس قرآنی تصور میں کسی ایسے مخصوص گروہ کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں پایا جاتا ہے جسے اللہ نے اپنی ولایت یارفاقت کے لئے خاص کرلیا ہو، بلکہ اس کے سزاوار وہ تمام ہی اہل ایمان بتائے گئے ہیں، جنہوں نے تقوی شعاری کا دامن تھام لیا۔ قرآن مجید میں ولایت کا لفظ صرف دو جگہ آیا ہے ۔ اوران دونوں سیاق میں یہ لفظ حقیقت اورا قتد ارکے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ اسی طرح مادہ ول ک کوئی دو سوجگہوں پر مختلف صیغوں میں استعال ہوا ہے لیکن کہیں بھی اس طرح کا کوئی عند بینیں ماتا کہ اس سے مرادخواص کے لئے کوئی منصب مامور ہو ۔ تی کہ عہد رسول، عہد صحابہ اور ابتدائی صدیوں میں بھی ایسے شخاص کا سراغ لگانا مشکل ہے، جنہیں اہل ایمان اپنے درمیان اور ابتدائی صدیوں میں بھی ایسے اشخاص کا سراغ لگانا مشکل ہے، جنہیں اہل ایمان اپنے درمیان منصوف نے مامؤری دھارے سے الگ ایک تکوینی تصور کا تنات تشکیل دی اور پھر اس میں خود اپنے لئے تصرف عام فکری دھارے سے الگ ایک تکوینی تصور کا تنات تشکیل دی اور پھر اس میں خود اپنے لئے تصرف کا کا ننات کا مرکزی منصب محفوظ کر لیا۔ اس بارے میں مزید تصیل انشاء اللہ آگ آئے گی۔

ولی سے متعلق تمام مفروضہ تصرفاتی قوت سے قطع نظریہ سوال پھر بھی حل طلب رہا کہ کسی زندہ شخص یا مردہ ہزرگ کو ولی قرار دینے کا واقعی معیار کیا ہو۔ قرآنی تصور حیات میں کسی شخص کے بارے میں اس کے ولی اللہ یا ولی الشیطان ہونے کا اصل فیصلہ تو ہروز قیامت ہی ہوسکتا ہے۔ اہل تصوف نے اس مشکل کاحل بیز کا لا کہ انہوں نے ولی کی شاخت کرنے والوں کے لئے خود ولی ہونے کی شرط عائد کردی۔ بید خیال عام ہوا کہ ولی کی شاخت ولی ہی کرسکتا ہے اس لئے غیر اولیاء کے لئے اس باب میں کچھ کہنے کی گئج کئش نہ رہی۔ متوفین کے نز دیک ولی کا منصب مامور من اللہ ہے جو صرف اخص میں کچھ کہنے کی گئج کئش نہ رہی۔ متوفین کے نز دیک ولی کا منصب مامور من اللہ ہے جو صرف اخص کے لئے ولایت کا الخواص کے لئے ولایت کا

منصب عظیم قرآن مجید میں اللہ کے ولی بننے یا اس کے حزب میں شار کرانے کے لئے لازم ہے کہ مومن تقویل شعاری پر گامزن ہو۔ جب کہ متصوفین کے پہال منصب ولایت پر سرفراز ہونے کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں۔ یہاں مادرزاد ولی کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔

گذشته صفحات میں ہم محدث کے تصور برروشنی ڈالتے ہوئے اس بات کی نشاند ہی کر چکے ہیں کہ اہل تصوف کا ولی دراصل ایک طرح کی جاری نبوت کا نقیب ہے۔متصوفانہ فکر میں ولی کی تمام تر عظمت اس بات سے عبارت ہے کہ آخری نبی کے وصال کے ساتھ زمین کا آسان سے جورشتہ منقطع ہوگیا تھا،اسےاولیاءاللہ نے اپنے کشف وکرامات کی بنیاد براز سرنو قائم کرلیا ہے۔ بقول ابن عربی ''رسالتِ مطلق تومنقطع ہوگئی اگرولایت بھی منقطع ہوتی تواس کا نام ندر ہتا۔حالانکہ ولی ،اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔اللہ ولی الذین آمنوا، سےاستنباط کرتے ہوئے تصوف کے شخ اکبرابن عربی نے ولی سے ایک ایسا شخص مرادلیا ہے جواللہ کے اخلاق سے تخلق ،اپنے کوفنا کر کے اس کے ساتھ متحقق ہواور جو اس طرح بقا بعد الفناء کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہو۔ ولی کی شکل میں ایک ایسے ذیلی خدا (mini-god) کا تصور جوتصرفات کے حوالے سے ایک طرح کی شان ربوبیت کا حامل ہو دراصل بخاری میں مذکوراس حدیث قدسی کی anthropomorphic تا ویل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب بندہ خدا کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،اس کی آئھ ہوجاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے،اس کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر ہوجاتا ہوں جس سےوہ چلتا ہے ۔ ایک تمثیلی بیان کوامر واقعہ پر قیاس کرنا،اوراس سے تقوی شعاروں کے اندرصفات ربوبیت کے امکانات دیکھنا،اس لئے ممکن ہوسکا کہ متصوفین نے ولی کی تعریف قرآنی سیاق سباق میں متعین کرنے کے بچائے خارج از قرآن ما خذات میں تلاش کرنے کی کوشش کی ، جہاں مختلف عیسائی اولیاء(saints) اور ہندود یوی دیوتاؤں کو کا کنات میں مختلف اموركا ذمه داربتاياجاتا تهاعبدالقادرجيلاني كابيكهناكه "وهبو قوله في بعض كتبهيا ابن آدم أنا الله لا اله الا أنا اقول لشيع كن فيكون اطعنى تقول لشيع كن فيكون "كال خیال کی مزید توثیق کرتا ہے کہ ولی کے اس صوفی تصور کی بنیاد کتاب وسنت کے بجائے خارجی مآخذ ہں جس کی واضح نشا ندہی بر بنائے مصلحت خودشنخ عبدالقادر نے بھی کرنا مناسب نہیں جانااورانہوں

نے صرف یہ کہہ کرکام چلایا کہ ایب ابعض آسانی کتابوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ یہ خیال عام ہوا کہ اولیاء اللہ کو انبیاء ورسل کے بعد تمام مخلوقات پر فضیلت ہے، بلکہ بعض متصوفین نے تو ولی کا منصب نبوت سے بھی فاکق بتلایا۔ ولی سے تقریباً وہی کام لیا جانے لگا جو محد ثیا کا بمن سے اہل یہودلیا کرتے تھے۔ بقول ابن عربی: 'فالسنبو ق مقام عند اللہ ینالہ البشو و مختص بالا کھابو من البشو یعطی للنبی المشوع و یعطی للتابع لهذا النبی المشوع ،''ابن عربی نے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ اولیاء، انبیاء کے 'نشویک فی السنبو ق' نہیں شریک فی الولایة تو ضرور ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ منصب ولایت پر مامور بتایا، بلکہ اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ ان پر ولایت محمد ہوگیا ہے۔

منصب ولی کے حوالے سے متصوفین نے ختم نبوت کے اس بند درواز نے کو کھولنے کی بھر پور
کوشش کی جے مختلف صدیوں میں نبوت کے جھوٹے دعویدار کھولنے میں ناکام رہے تھے۔ متصوفین کو
سے غیر معمولی کا میا بی اس لئے مل سکی کہ خود کوراست نبوت یا رسالت کے دعوے دار بتانے کے بجائے
انہوں نے اپنی خواہشات کو ولایت کے پردے میں چھپائے رکھا۔ منصب ولایت کو جواز فراہم
کرنے کے لئے انہوں نے ہالا ان اولیاء الملہ لا خو ف علیہ ولا ہم یعنو نون ہجیسی
آتیوں کی من مانی تاویل کرلی۔ ولی کے تصور کو قرآنی فریم ورک سے باہر نئے مفاہیم سے مزین
کرنے کی وجہ سے عام طور سے بیتا ثر پیدا ہوا کہ ثابی تصوّر وولایت کا کسی نہ کسی درجہ میں قرآنی فکر سے
کوئی تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کام نبوت کے بے شار دعوے دار نہ کرپائے تھے، اس کام کواہل
خیر کے گروہ نے انجام دے ڈالا۔ بے ثار بزرگ منصب ولایت پر سرفراز کیے گئے اور ہرا کی سے
خیر کے گروہ نے انجام دے ڈالا۔ بے ثار بزرگ منصب ولایت پر سرفراز کیے گئے اور ہرا کی سے
منور قااس پر اولیاء کے مکا شفات کی ظلمت نے اپنی چا دریں تان دیں۔

قرآن مجید کی ان بنیادی اصطلاحات کی تحریف معنوی کے ذریعے اہل نصوف نے گویا اپنے المتباسات فکری کے لیے قرآنی اساس فراہم کرلی۔اب دین مبین کا ہدف ایک ایسی روحانیت قرار پایا جس میں مرشد کی بیعت،اس کی غیرمشروط اطاعت اوراس کے الہام پرآمنّا وصد قنا کے بغیر نجات کے راستے مسدود تھے۔ یہ خیال عام تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے:

"من ليس له شيخ فشيخه ابليس". قيرى نيايزيد كحوالي الماكه "من لم يكن نه استاذ فامامه شيطان "أب يونكه وى ربانى كى مركزى حيثيت يرروحانيول كالهامات و اکتشافات کی ظلمت نے اپنی حیا دریں تان دی تھیں اور دین مبین کا بنیا دی ہدف تبدیل ہو چکا تھا اس کئے اب قرآن مجید کتاب ہدایت کی حیثیت سے irrelevant ہو چکا تھا۔نئی روحانی زندگی کے دعویداروں نے قرآنی فریم ورک سے باہرایک ایسی روحانی زندگی کا غلغلہ بلندکیاجس کی صدراوّل میں کوئی نظیرنہیں پائی جاتی ۔ بیعت، وسکیہ، تقویٰ، تو کل، مجاہدہ، تزکیہ، شہید، وصال، فاتحہ اور اجرجمعنی ثواب اوران جیسی دیگر قر آنی اصطلاحوں کے ایسے معانی دریافت کیے گئے اورایسی منازل سلوک متعین کی گئیں جن تک پہنچنے کے لئے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں یائی جاتی تھی۔ بیعت روحانی کانیا طریقه یا زنده،مرده پیرکی ارواح سے فیوض و برکات کا حصول،تقویٰ کی وه انتہا جسے صوفیاء اخص الخواص کے لیمخصوص سمجھتے تھے یا مجاہدہ اور تزکیہ کے وہ طریقے جواز ل سے رہبانیوں میں معروف چلا آتا تھا بیسب ایسے امور تھے جن میں بہترین رہنمائی ان صوفیانہ کتب اور ملفوظات کے مجموعوں سے ہوتی تھی جو وقاً فوقاً مختلف عہد کے صوفیوں پر بمنزلهٔ نزول الہام ہوئی تھیں اور جن کے بارے میں اہل دل کا دعویٰ تھا کہ ان الہامی اور مجرب طریقة بحیادت میں روحانی بالید گی کا وافر سامان پایاجا تا ہے۔ نئی روحانی زندگی کے علمبر داروں نے تاویلات قرآنی کے ذریعے نہ صرف پیر کہ قرآن کو کتاب ہدایت کی حیثیت سے عملاً معطل کر کے رکھ دیا بلکہ قرآن کی صوفیانہ تاویلات ایک ایسے عملاً معطل کر کے رکھ دیا بلکہ قرآن کی صوفیانہ تاویلات ایک ایسے عملاً (worldview کوشکیل دینے برمنتج ہوئی جس نے ہالآ خرپوری امت کوعضو معطل بناکرر کھودیا۔

گوکقر آن کی جذباتی اہمیت (emotional value) باقی رکھی گئی۔ کہارصوفیاء اپنے التباساتِ فکری کی تمام تر اساس قرآن سے ہی مستعار بتاتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہلِ تصوف نے ،خواہ وہ حرفی تخریک کے لوگ ہوں یا وفق ونقوش بنانے والے عاملین غیرصالحین، دین مبین کوایک نیا قالب عطا کرنے میں جوز بردست کا میابی حاصل کی اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ انھوں نے اپنے فکری ڈھانچے میں قرآن کی جذباتی اہمیت کو برقر اررکھا۔ تصوف چونکہ دین اور اہل دین کے حوالے سے مامنے آیا تھا بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کراس کا وعولی مغز عبدیت یا روح عبدیت کی دریا فت کا تھا، اس لئے دوسروں کے مقابلے میں اہل اللہ کے پیدا کردہ ان التباسات فکری کونسبتاً کہیں زیادہ

مقبولیت ملی۔

مغزعبودیت سے مشاہدہ حق تک کا سفر، جواہل تصوف نے اپنی ایجاد کردہ عبادتوں، ریاضتوں اور الہام واکتشاف کے سہارے طے کیا، یا اس روحانی سفر میں ان کے فکروعمل پر اہل یہود ونصاری کے جوواضح اثرات پڑے اس کی وجہ بھی دراصل قرآن مجید کوعلاءِ یہود کے طرز پر سیجھنے کی کوشش تھی۔ اگر صدراول کے مسلمانوں کی طرح متصوفین نے قرآن مجید پرغور وفکر کا نبوی انداز اختیار کیا ہوتا تو ان کے لئے خدا کی تلاش میں ان وادیوں میں جانگلناممکن ہوتا اور نہ ہی کسی کو یہ کہنے کی جرات ہوتی کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھانہیں ہے۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ سے ہاری تعالیٰ کی گفتگومتصوفین کے پہال خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہیں سےاس التباس فکری نے جنم لیا کہ بندے کے لیے ذات باری کامشاہدہ عین ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ کو نبی کے بحائے ایک ایسے صوفی کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کی گئی جو بجلی رب کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہو،خواہ ایسا کرنا خوداس کے اپنے وجود برسوالیہ نشان کیوں نہ لگا دیتا ہو۔ قرآن کے ابتدائی مفسرین میں مقاتل بن سلیمان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں حضرت موسیٰ کے تجربے بربعض اصحاب کے نز دیک صوفیانہ غوروفکر کا رجحان پیدا ہوجا تھا۔ حضرت موسیٰ کوایک ایسے شخص کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا تھا جسے بچل الہی کی وادیوں میں قدم ركنے كا شرف حاصل ہوا تھا۔ ﴿ كلم الله موسىٰ تكليما ﴾ اور ﴿ و ناديناه من جانب الطور الايسمن وقوبناه نجيا ﴾ (مريم: ٥٢) اليب ايسم كالمح كي طرف اشاره كرتا تها كوياموي كوايك طرح کے intimate dialogue یا سرگوثی کا شرف بخشا کیا ہو،جیسا کہ لفظ' نہجیّا' سے ظاہرہے۔جبل سینایر موسی نے ﴿ رب ارنبی انظر الیک ﴾ (اعراف ۱۲۹۳) کی جوخواہش کی اس میں ان لوگوں کے لئے خصوصی کشش تھی جومنصب نبوت سے صرف نظر کرتے ہوئے لقاءر تی کو عام صوفی منشوں کے لئے قابل حصول مجھتے تھے۔اس درخواست کے نتیج میں حضرت موسی پر جوگذری اسے متصوفین نے اپنی سی تاویل کے ذریعے ایک قابل عمل منشور کی حیثیت دیری۔حلّاج نے اپنی کتاب''الطّواسین'' میں حضرت موسیٰ کو روحانیت کے ایک ایسے متلاشی کی حیثیت سے پیش کیا، جس کی راہ خطرات اور دشواریوں سے برہو۔ آگ جوان کے راستے میں آئی انہیں خطرات کی طرف اشار ہتھی ۔ بعضوں نے اس خیال کا بھی اظہار

کیا کہ موسی وادی طوی میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے اہل وعیال کو پیچھے چھوڑ گئے تھے جو دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعلیٰ روحا نیت کے متلاشیوں کے لئے بچر ہی پیندیدہ طرز زندگی ہے۔ حلاج نے حضرت موسی کے اس واقع سے بہتیجہ برآ مدکیا کہ روشن جھاڑی سے، جو کہ ایک تخلیق شدہ شی ہے، صدائے رہی سائی دینا گویا اس امر پر دال ہے کہ خدا مخلوق کے توسط سے کلام کرسکتا ہے۔ حلاج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ بذات خود روشن جھاڑی کی مانند ہے جس کے توسط سے خدا کلام کرتا حلاج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ بذات خود روشن جھاڑی کی مانند ہے جس کے توسط سے خدا کلام کرتا ہے۔ وادی طویٰ کا یہ تجربہ ان معتدل متصوفین کے یہاں بھی خصوصی دلچہیں کا موضوع رہا ہے جنہوں نے صلاح کی طرح خودکو خدا کے مصافی حیثیت سے پیش کرنے سے گریز کیا۔ مثال کے طور پرغز الی نے طوئل کے اس علامتی استعار سے کی کم ویش اسی انداز سے تا سیدی۔ جگل رب کی جھلک سے حضرت موں کا کے بوش ہوجانا نے فیلما تجلی رب فیلہ جو مشاہدہ تی کی راہ میں آخری منزل ہے اور جے وہ فائی الفنا سے تعبیر کرتے ہیں۔

حضرت موسی کے اس تج بے کونبی کے بجائے صوفی کا تجربہ قرار دینے کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ مشاہدہ حق کے عمل کو عام لوگوں کے لئے قابل عمل سمجھا جانے لگا۔ ثانیاً حضرت موسی کے اس غیر معمولی تج بے کے حوالے سے اہل یہود کی ہر تیت اوران کے روحانی تجربوں میں اہل دل کے لئے دلچیسی اور کشش کا سامان پیدا ہوگیا۔ تصوف پر علماءِ یہوداور بالخصوص یہودی متصوفین کے جوغیر معمولی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔

حضرت موسی کے مشاہدہ حق کا واقعہ نہ صرف یہ کہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے بلکہ دوسر سے انبیاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ قصہ موسی کے حوالے جا بجا قرآن مجید میں بکھر سے پڑے دوسر سے انبیاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ قصہ موسی کے حوالے جا بجا قرآن مجید میں مشاہدہ حق کے بیل مصوفین نے اس سے بی عند یہ برآ مدکیا کہ موسی کے اس روحانی تجربے میں مشاہدہ حق کے متال شہول کے لئے گویا ایک role-model موجود ہے۔ جولوگ دیدارِ رَبِّی، فنا فی الربّ اور فنا فی الفناء کوا بنی روحانی زندگی کا ہدف قرار دیے بیٹے ہوں ان کے لئے آخری رسول کی شخصیت یا ان پر نازل ہونے والی وحی میں وہ دلچین نہیں ہوسکتی تھی کہ اس میں کسی مشاہدہ حق کی والی دیدہوسکتی تھی جس نے مفقود تھا۔ ایسے لوگوں کے شوق کی تسکین توا نہی برسی علوم اور ربائی مآخذ کے ذریعہ ہوسکتی تھی جس نے

ندہب کے نام پرسرِ یت کا ایک پورانظام شکیل دے ڈالاتھا۔ مشاہدہ حق کے شوق میں اہل دل اس حقیقت کونظر انداز کر گئے کہ موسیٰ نبی سے اور ان کا بیاعز از کہ وہ وادی طویٰ میں داخل ہوں، سینائی پر چلکشی کریں اور ذات ربی آنہیں قرب و مکا لمے سے نواز سے بیسب کچھ من جانب اللہ ایک ایسافضل تھا جو صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ ہرخواص و عام کے مشاہدے، مکاشفے اور مراقبے میں بیقوت نہیں کہ وہ ذات باری کے دیدار کا شوق پورا کر سکے: ﴿لا تعدر کے الا بصدار و هو یعدر کے الابصار، و هو اللطیف النحبیو ﴾.

مشاہدہ حق کے شوق بے جا اور ایک گہری روحانی زندگی کی تلاش بالآخر روحانیوں کے لئے ایک نئے منشور حیات کی تدوین پر منتج ہوئی۔ نہ صرف بیکہ اہل ایمان کے مال زندگی کے امداف بدل گئے بلکہ غیرمشروط عبودیت کے بجائے ذات ِباری تعالیٰ ہے شق اب فکروعمل کا مرکز ومحور قراریایا۔ اس عشق میں فنا ہوجانا ہی وہ منتہل و مقصود تھا جسے متصوفین نے اپنی زندگی کا ہدف قرار دے ڈالا۔ بندگی رے کے نتیجے میں ذات ہاری کی نصرت، حمایت، رفاقت، قربت اور خوشنو دی کی جو بشارت اہل ایمان کودی گئی تھی اب متصوفین اسے یک طرفہ اپنے تر اشیدہ طریقۂ عشق کے ذریعہ حاصل کرنے کے مدعی تھے۔اس صورتحال نے مسلمانوں کے worldview کو یکسر بدل ڈالا۔اب دنیا کی طرف ان کا روية تقوي شعاري كانهيس بلكهان روحانيون كاتفاجود نيا كوابك لغواور باطل تماشه سے زياد ہ اہميت نہيں دیتے۔ ہندو جو گیوں، سنّما سیوں، مُکمجھ اور زروان کے مثلاثی سادھوسنتوں کی طرح اب اہل ایمان بھی دنیا کوالیک کارخان کہ باطل سمجھتے تھے جس سے دامن بیانے میں ہی روحانی زندگی محفوظ مجھی جاتی تھی۔ترک ِ دنیا اورترک علائق نے ان کے اندرایک قتم کا resignation اور زندگی سے فرار کا روتیہ پیدا کیا۔اس طرح آخری نبی کی امت کوتار نخ کے آخری کمچے تک جس منصب امامت پر فائز کیا گیا تھا، صوفیانہ تصور حیات نے اس منصب سے اس کے self-imposed dismissal کی راہ ہموار کردی۔ یہ پچھوہی صورت حال تھی جس کے بارے میں قرآن کا ارشادتھا۔ ﴿ و د هبانیة ابتدعو ها ما كتبنا عليهم الا ابتغآء رضو أن الله فما رعوها حق رعايتها (الحديد: ٢٥) وثالت امت مسلمہ کے self imposed exile نے مالآخر ماطل قو توں کے لئے راستہ خالی کردیا۔مسلمانوں کے فکری اور سیاسی زوال براہل تضوف نے گویا آخری فاتحہ خوانی کا بھر پورانتظام کر ڈالا۔

دين مبين كابچا كچهاسر مابياب ايك السےاجنبی افكار وعقائد كا ملغوبرتھا جس بر دين اسلام كا صرف پَرتَو ره گيا تھا۔ بظاہر بدنيا دين چونکه برانے دين کا ہي تسلسل معلوم ہوتا ،اس لئے صورت ِحال کی شکینی کاصحیح ادراک نہ کیا جاسکا۔صوفیاء اپنے تمام ہی انحرافات فکروعمل کے لئے اپنے متقدمین کی قرآنی تاویلات سے دلیل لاتے تھے۔عقیدۂ رسالت کےسلسلے میں بظاہرا یسے جوش وخروش کا مظاہرہ کیا جاتا کہ ہرصوفی منش یا ماکل ہمذ ہے شخص خواب میں زبارت رسول کواینامنتها ومقصود جانتا۔ تقویٰ کے حوالے سے انتہا پیندی عام ہوگئ تھی۔ دسیوں قتم کی نئی نئی نمازیں اور نئے نئے روزے ایجاد کئے گئے۔ ایسے ایسے اذکار وجود میں آئے جس کے زور پر ملاءِ اعلیٰ کی سیرروحانیوں کے ہائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا۔ بہت سے روحانیوں نے معراج جیسی کیفیت برمشتمل عالم ارواح کا اپنا سفرنامہ بھی لکھ ڈالا تھا۔ان تمام چیزوں سے بیاعام احساس پیدا ہوتا تھا کہ روحانیوں کی بیتمام جدو جہددین اسلام کی توسیع واشاعت اور بندوں کوعبودیت کافن سکھانے برصرف ہورہی ہے۔اس کئے مٰ دہبیت یا روحانیت کےلیادے میں انح اف فکروعمل کا اس بختی سے نوٹس نہ لیا جاریا جیسا کہ اس سے یہلے دوسرے منحرفین کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔اس میں شبہبیں کہ ہر دور میں متصوفین کے تصور اسلام برانگلیاں اٹھتی رہی ہیں کیکن اس کی حیثیت ایک نظری مسئلے یا فکر اختلاف سے زیادہ نتھی کہ خودعلماء ظاہرآ پس میں ایک دوسرے کو بلا تاممل جادہ حق سے بھٹکا ہوا بتاتے تھے۔ایسی صورت میں فلسفیانہ تصوف سےان کااختلاف کچھزیادہ اہمیت نەرگھتا تھا۔البتۃ اہل تصوف کوغز الی کی غیرمعمولی حمایت مل جانے سے ان کے اس دین میں گویا کہ جان ہی ہیٹ گئی اس بارے میں مزید گفتگوآئے گی۔

تصوف جے عبدالقادر جیلانی اور ابن عربی کی زہر دست کوششوں کے نتیج میں ایک مقبول عام مذہب کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی، بنیا دی طور پر اسلام میں ایک اجنبی اور در آمد کر دہ تصور حیات تھا۔
اسلام سے اس کا تعلق صرف اس حد تک تھا کہ اس نے دین نے اہل اسلام کے در میان پرورش پائی متحی ، لہذا اسلام کی فرہبی ثقافت عبادتی قالب اور قرآن (جے جذباتی طور پر متصوفین کے یہاں مسلم روحانی تہذیب کے اہم و ثیقہ کی حیثیت حاصل تھی ) ، گا ہے بگا ہے بیا حساس دلاتا تھا کہ تصوف کے منام میں کی ایک عوامی نام سے مشاہدہ حق کے داعیوں نے دین کا جوایڈیشن پیش کیا ہے وہ در اصل اسلام ہی کی ایک عوامی تعیہ ہے۔ البتہ با دی انظر میں صور تحال بالکل مختلف تھی ۔ تصوف کے نام پر روحانیوں نے جودین تعیم سے ۔ البتہ با دی انظر میں صور تحال بالکل مختلف تھی ۔ تصوف کے نام پر روحانیوں نے جودین

پیش کیا تھاوہاں نہ صرف میر کہ قرآنی worldview کیسر بدل چکا تھا بلکہ فکر قبل کے توحیدی paradigm کیر شرک نے اپنے پنج گاڑ دیئے تھے۔ طرفہ میہ ہے کہ میرسب پچھ گہری مذہبیت اور روح عبودیت کے بام پر ہوتارہا۔ قرآن مجید پر متصوفین کا عائد کردہ حجاب کتنا دبیز اور ہمہ گیرتھا اس کا شیح اندازہ لگانے کے لئے لازم ہے کہ ہم دین تصوف کے بنیادی عقائد اور متصوفین کے تکوین نظام کا بھی کس قدر ادراک کرلیں۔

# قرآنی فکر بمقابل دین تصوف

سب سے پہلے تصورتو حید کو لیجے۔ اہل تصوف کے نزدیک توحید باری تعالی ایک نا قابل بیان خیال ہے،انسانی زبان و بیان میں بیقوت نہیں کہوہ ذات باری کی توحید کاحق ادا کر سکے۔ بظاہر سے خیال ایک قتم کی فلسفیانہ گہرائی کا حامل ہے۔اس میں شبہیں کہ فلسفیانہ اعتبار سے تو حید کا واقعی تصور انسانی زبان و بیان اور فہم ادراک سے ماوراء ہی ہونا جا ہے،البتہ اہل ایمان کے لئے تو حید کا وہی تصور مطلوب ومقصود ہے جواس کے حیطہ ادراک میں ساسکے اور انسانی فہم وادراک کی مناسبت سے جس قدر ذات باری نے مناسب جانا خوداینی وحی کے ذریعے انسانوں کو باخبر کر دیا ہو۔قر آن کا بیہ تصورتوحيد جے كوئى اوركيابيان كرے،خوداللدتعالى نے بيان فرمايا ہے شهد الله الا اله الا ھے و .....، متصوفین کی متحس روحانیت کے لیے کافی نہیں تھا۔ صوفیاء کے انحراف فکری کی ابتداء، جس کی بنیا درسالہ قشیر بیاور کتاب اللمع میں تلاش کی جاسکتی ہے، اس مکتے سے ہوتی ہے کہ تو حید کے ایک نا قابل ادراک تصور کا اخص الخواص کی سطح پر کیسے ادراک کیا جائے ۔ تو حید کی تلاش میں مشامده حق کے راستے وحدۃ الوجود کی وادیوں میں جانگلنے والےصوفیاء بنیا دی طور پر ایک الیت تشکی سے دوجار تھے جس کی تسکین کے لئے قرآنی بیانات انہیں نا کافی معلوم ہوئے ۔ابتدائی متصوفین کی اس التباس فکری کا ایک سبب وہ فلسفیانہ مباحث بھی تھے جس نے اس عہد کے دل و د ماغ پر گہرے اثر ات مرت کئے تھے۔ جس طرح یونانی فلسفہ اور کلامی مباحث نے فقہی methodology کو متاثر کیا،اسی طرح ان کلامی نکته شجیوں سے اہل تصوف بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی متصوفین کے یہاں مذہب میں گہری معنویت کی تلاش بران مباحث کا واضح سابہ نظر آتا ہے۔کسی

نے بیلی سے پوچھا تو حید کیا ہے تو ان کا جواب تھا کہ اسے الفاظ میں بیان کرناممکن نہیں کہ جوشخص تو حید کو الفاظ میں بیان کرے وہ طوی یعنی دو خداؤں کا قائل ہے۔ اور جو خاموش رہے وہ اس سے بے خبر ہے اور جو یہ سمجھے کہ وہ واصل ہو چکا اسے در حقیقت کچھ حاصل نہیں ہوا اور جو اس کی طرف اشارہ کرے وہ بت پرست ہے اور جو اس کے متعلق گفتگو کرے وہ عافل ہے، جو یہ سمجھے کہ وہ اس سے دور کے متعلق گفتگو کرے وہ عافل ہے، جو یہ سمجھے کہ وہ اس سے قریب ہے تو وہ در حقیقت اس سے دور ہے اور جو یہ سمجھے کہ اس نے اسے گم کر دیا گئا گویا اصولی طور پر شبلی کے ہے اور جو یہ بینی کہ وہ جو یہ کھے تو حید کے نام پر متصور کرے گا وہ در اصل اس نے اسے گم کر دیا گئا گا وہ در اصل اس نے اسے گم کر دیا گئا گا وہ در اصل اس کے اینی بنائی ہوئی چیز ہوگی۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہوگی۔

ان تمام فلسفیانہ مباحث نے سوال پوچھنے والے کے سامنے پہلے سے کہیں ہڑا ایک دوسرا سوال قائم کردیا اور اس طرح تصوف کی تلاش میں فلسفیا نہ طریقہ تا ویل سے زبن کو جو فوری جھکے گئے۔ اسے متصوفین کی بلند پروازی پرجمول کیا گیا اور ایسامحسوس ہوا جیسے فقہاء کے سپاٹ طریقۂ تا ویل سے جو تشکی رہ گئی تھی اہل تصوف کی نکتہ شجیوں نے اس کا از الدکردیا ہو کسی نے بیان تصوف کو ایک نیا تعالی کہ وہ اللہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ کی تو حید میں مخلوق کا کوئی وظل نہیں ۔ کہ اللہ کے سواکسی اور کی کیا مجال کہ وہ اللہ کی وحد انیت کو بیان کر سکے ۔ لہذا تو حید خالص تو صرف اللہ کے لئے ہے اور مخلوق تو محض طفیلی ہے لئے اللہ کے بیان کر سکے ۔ لہذا تو حید کا تصور کیا ، اللہ سے صفات کو منسوب کیا اس نے تو حید کی بوجی نہیں سوتھی ہے۔

تو حید کے سلسلے میں صوفیاء کے یہ بیانات قرآنی بصیرت کے بجائے اس عہد کے فلسفیانہ مباحث کی پیداوار تھے لیکن مشکل بیتھی کہ اہل تصوف اپنی ان نکتہ شجیوں کو معرفت تو حید کا اعلیٰ درجہ قرار دیتے تھے۔علمائے ظاہر کا تصور تو حید ان کے نزدیک تو حید کا ادفیٰ درجہ تھا، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ شکوک و شبہات سے مامون نہیں۔ رہا اہل تصوف کا تو حید تو اس کے بارے میں بعد کے کبار صوفیاء تو اس بات کی بھی صانت دینے لگے کہ تو حید کا یہ تصور محض عقل و فہم پرنہیں بلکہ سالک کے مین مشاہدے سے تصدیق شمرہ ہے۔ بعض متصوفین نے خصوص فتم کی ریاضت و مجاہدے کے ذریعے مومن کے قلب پر ایسی تجلیات صفاتی کے ظہور کی خوشجری سنائی جس کے بعد ساری ہستیاں

اس کی نظر ہے گم ہوجاتی ہیں صرف اصل وجود باقی رہ جاتا ہے ۔غزالی نے صدیقین کے حوالے سے فافی التو حیدی ایک ایسی مغزل کاذکر کیا، جس میں دیکھنے والاصرف ایک کود کھتا ہے اور اس لئے خود کو بھی نہیں دیکھ یا اللہ لیک نیا ہے۔ اس برختم نہیں ہوئی ۔ بعض متصوفین نے ایک الیمی صورتحال کی خبر دی جس میں سالک اپنی ذات اور اپنی صفات سے فاہو کر صفات حق کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ پھر صفات موجود حق سے بھی فاہو کر حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر خود کو فناد کھنے کے لائق نہیں رہتا کہ وہ وجود حق میں گم ہو چکا ہوتا ہے۔ بھول قشیری ''ف الاول مناء عن نفسه و صفاته ببقائه بصفات الحق، ثم فف ف مناه عن شهود د فنائه خیال ہے کہ فنائه میں جو جتنا کا مل ہے معرفت میں بھی وہ اتناہی بڑھا ہوا ہے۔ صوفیاء نے تو حیدی اس خیال ہے کہ فنائه بی فائز ہوسکتا ہے۔ فنا کی بہی وہ منزل تھی جہاں بعض صوفیاء نے یہ دعو کا کیا سالک اس منصب جلیلة پر فائز ہوسکتا ہے۔ فنا کی بہی وہ منزل تھی جہاں بعض صوفیاء نے یہ دعو کیا کیا ساط ہی لیٹ کررہ دی۔

عقیدہ تو حیدی گہری معنویت کی تلاش میں صوفیاءان کلامی بحثوں کے اسیر ہوگئے جس نے بالآخر ذات باری تعالیٰ کی تو حید کو وحدۃ الوجود کے پیچیدہ مباحث میں گم کر دیا۔ بظاہر تو بیچسوں ہوتا رہا کہ اہل تصوف کی بیتمام کلتہ شخیاں بھی اسلامی تصور حیات سے غذا حاصل کرتی ہیں۔ مثلاً جب کہنے والے نے بیکہا کہ '' ان ابلا انا و نصن بلا نصن' یعنی میں میں میں نہیں اور ہم ہم میں نہیں تو اس سے اس کی مراد بیتی کہ بندہ اپنے افعال میں ہوتے ہوئے بھی ان سے غافل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کہنے والے نے بیکہا کہ ''انا من اھوی و من اھوی انا فاذا ابصر تنی ابصر تنا'' تو اس سے اگراکی طرف ذات رَبی کے سلسلے میں التباس پیدا ہوتا تھا تو وہیں دوسری طرف ایک بے لواس عنی کا اعلان بھی تھا۔ کچھ بھی رائے صوفیاء کی معروف اصطلاح 'ھو بلا ھو جہا کے بارے میں بھی قائم کی جاسکتی ہے، یعنی وہ وہ فہنو کو گھو کہنے کاحق ادا کر سکے، اور نہ ہی کئی لکھنے والے کے کہا کہ وہ وہ تو جید باری تعالیٰ چیزے دیگر است ۔ کہنے والے کے کہا کہ وہ وہ تو ہو کے گہا کہ وہ وہ تو کہ کے کاحق ادا کر سکے، اور نہ ہی کئی لکھنے والے کے کہا کہ وہ وہ تو کے کہا کہ وہ وہ تو کے گہا کہ وہ کہنے کاحق ادا کر سکے، اور نہ ہی کئی لکھنے والے کے کہا کہ وہ وہ تو کے گہا کہ وہ وہ تو کے گونے کو گھو کو گھو کے گھون ادا کر سکے، اور نہ ہی کئی لکھنے والے کے کہا کہ وہ وہ تو کے گھونے کو گھو کو گھو کے کہا کہ وہ کھونے کے کہا کہ وہ کھونے کی کیا عجال کہ وہ کھونے کو کہ کہ کی کیا عجال کہ وہ کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کے کہ کہ کی کیا عمال کہ وہ کھونے کو کھونے کی کھونے کے کہ کہ کہ کہ کو کھونے کے کہ کی کھونے کیا کہ کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کیا کھونے کی کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کے کھو

ہے کہ وہ ہُو کو کھنے کا الترام بجالائے۔ بنیادی طور پرائی سم کے مباحث قرآن مجیدگی آیت ﴿ لَنفلا اللّٰبِ حَسِ قَبِلُ ان تَسْفلا کَلُمات رہی ﴾ ہے مستعار معلوم ہوتے ہیں اور ایسامحسوں ہوتا ہے گویا کلای صوفیاء کے دل و دماغ میں قرآن کی ہے آیت گونے رہی ہو۔ اہل خیر، جن کے دل و دماغ پرائی کلای صوفیاء کے دل و دماغ برائی کا الرّ خاصا گراتھا، وہ اس بات کوئن عہد کے دوسر ہے مسلم دانشوروں کی طرح کلای طریقۂ تاویل کا اثر خاصا گراتھا، وہ اس بات کوئن سمجھتے تھے کہ وہ ایک تجی حقیقت (plane truth) کو پچھالیے ڈرامائی انداز میں کہیں کہ سننے والا سمجھتے تھے کہ وہ ایک تجی حقیقت کے لئے اسے ایسامحسوں ہوکہ کہنے والے نے اس کے سامنے معانی کی مشدر رہ جائے۔ ایک لمح کے لئے اسے ایسامحسوں ہوکہ کہنے والے نے اس کے سامنے معانی کی ایک نئی دنیا واشکاف کردی ہے۔ مثلاً ﴿ انہ یبدی ویعید ﴾ سے 'بیادی بلا بادی' کا کنارہ تھا ما ہے کیا گیا گیا۔ کسی نے کہا'' وقی مسرمہ'' ہے ایک کے والے کی مراد یہ ہو کہ اس نے جس بحرکا کنارہ تھا ما ہے خوالے کی مراد یہ ہو کہ اس نے جس بحرکا کنارہ تھا ما ہے غذا حاصل کرتی تھیں جن میں ذاتے رَبی کے وصف کو کھنا ایک ناممان العمل خیال بتایا گیا تھا، البتہ کلامی اسلوب میں خیال کی تشریح و توضیح نے صوفیاء کو اسی ناممکن العمل کام پر مامور کردیا جس کی نگیر قرآنی نظام فکر میں کی گئی تھی۔

صوفیاء کے یہاں چونکہ عامیوں کی توحید کے مقابلے میں اخص الخواص کی توحید کا پیانہ پچھاور تھا جیسا کہ ہم مشاہدہ حق کے حوالے سے عرض کر چکے ہیں۔ اخص الخواص کے لئے علم کے بجائے معرفت کے راستے توحید کے ان اسرار و رموز سے واقفیت ممکن تھی جہاں عامی کا گزر ناممکن بتایا گیا تھا۔ اس لئے بہت جلد مصوقین کے یہاں اس خیال نے قبول عام حاصل کرلیا کہ توحید کے اسرار و رموز ، جسے وہ مسکلہ وحدۃ الوجود سے تعبیر کرتے تھے، ہرآ شناو بے گا نہ کے سامنے بیان نہیں کرناچا ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جس کو پوشید ہر کھنے میں ہی مصلحت تھی۔ بعض متصوقین نے تو یہاں تک کہا کہ چچلی امتوں پر جوحوادث نازل ہوئے وہ صرف اظہار وحدۃ الوجود کی بنا پر تھے۔ تصوف کے اس اساسی عقید سے کی پوشیدگی اور اس کی مدافعت نے اہل تصوف کو ایک طرح کی شنویت سے دو چار کر دیا۔ وہ ایک ایسے تق کے علم ہر دار بن گئے جس کا ہر سر عام اظہار ممکن نہ تھا۔ یہ پچھ و ہی صورتے ال تھی جو اہل یہود کے متصوفین کو بھی پیش آئی تھی اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کلیہ وضع کیا تھا کہ تو رات کے باطنی معانی کی تعلیم ہر شخص کو نہیں دبنی جا ہے اور ایک وقت میں انہوں نے یہ کلیہ وضع کیا تھا کہ تو رات کے باطنی معانی کی تعلیم ہر شخص کو نہیں دبنی جا ور ایک وقت میں انہوں نے یہ کلیہ وضع کیا تھا کہ تو رات کے باطنی معانی کی تعلیم ہر شخص کو نہیں دبنی جا ہوا ور ایک وقت میں انہوں ہے نوادہ آدمی کو تو ہر گر نہیں دبنی جا ہے۔

قرآنی تصور توحید کے بھس، جہاں خداکی ذات '' کے مشل مشیء'' سے عبارت ہے، تو حید کا صوفیا نہ تصور خدا کے وجود کو کا نئات میں اس طرح گم کر دیتا ہے کہ اس کا الگ سے کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ جب یہ خیال قابل قبول ہوجائے کہ کا نئات میں جو پچھ ہے وہ خدا کی ذات کا توسیعہ ہے، غیر اللّٰد کا کوئی وجود نہیں تو پھر حق اور باطل کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ پھر صوفی کے لئے یہ کہنا ممکن ہوتا ہے کہ فرعون کی وجود نہیں تو پھر حق اور باطل کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ پھر صوفی کے لئے یہ کہنا ممکن ہوتا ہے کہ فرعون کی وجود نہیں تو پھر تا اور باطل کی تمیز مٹ تھا، کہ فرعون ذات حق سے جدانہ تھا گو کہ وہ بظاہر فرعون کی صورت لئے ہوئے تھا۔

وجودی فلفے کےمطابق انسان کی اپنی کوئی علیحدہ شخصیت نہیں اور نہ ہی کا ئنات میں کوئی چیز اپنا الگ وجودر کھتی ہے۔حلّاج نے جباینے مرید کو لکھے جانے والے خط میں''من الرحمٰن الرحیم''سے ابتداء کی تھی تواس کا دعویٰ یہی تھا کہاس میں جو کچھ کھھا ہے دراصل من جانب اللہ ہے کہ ہاتھ توایک آلہ ہے جو حرکت دینے سے حرکت کرتا ہے۔ حلاج کا تصورتو حید جومسکہ جع سے موسوم کیا جاتا ہے اسے ان دعاوی تک لے گیا گویا وہ خود بنفس نفیس منصب خدائی پر فائز ہو۔اس نے یہاں تک کہا کہ میں قوم نوح کوغرق کرنے اور عاد وثمود کو ہلاک کرنے والا ہوں <sup>188</sup> بعض کبارصوفیاء (ابن عربی) نے اس خیال کا اظہارکیا کہ اللہ تعالی جب سی بندہ کی ذات میں داخل ہو جا تاہے توطا ہر میں تو وہ بندہ ہی رہتا بيكن باطن مين وه خدا هوجاتا ب\_ان كنز ديك ﴿ واتبخله الله ابواهيم خليلا ﴾ سيمراد حضرت ابراہیم کایا خود خدا کا حضرت ابراہیم کی ذات میں داخل ہونا ہے۔ توحید کے صوفیانہ تصور نے عبرومعبود کی تمیزمٹادی بلکه ابن عربی نے ﴿اف و أیت من اتخذ الله هو اه ﴾ کی تاویل کرتے ہوئے یہاں تک کہ کہا کہ سی بھی چیز کی عبادت اللہ کی عبادت سے جدانہیں،خواہ وہ انسانی خواہشات کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ جب خدااور بندے کی ذات میں کوئی فرق نہ رہااور جب عبدومعبود دونوں ایک ہی وحدة کے اسیر بتائے گئے تو عبودیت کا وہ قرآنی تصوریکسر irrelevant ہوگیا۔ چنانچے بعض کبار صوفیاء کے یہاں سلوک کی خاص منزل پر پہنچنے کے بعد عبادت وریاضت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔بایزید بستامی کے بارے میں بیکہا جاتا ہے کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کے میرے بندے تجھے دیکھنالینند کرتے ہیں توانہوں نے ہاری تعالی سے درخواست کی کہتو مجھے اپنی وحدانیت سےنواز،ا بنی انانیت کاخلعت عطافر مااورا نی احدیت تک بلندفر ما تا کہ جب لوگ مجھے

دیکھیں تو کہ اٹھیں کہ میں نے خدا کو دکھ لیا۔اس وقت تو ہی تو ہواور میں وہاں نہ ہول۔خدا کا انسان میں حلول کر جانایا انسان کواپنی ذات میں خدا کا جلوہ دیکھنا فنا فی الفنا کی ایک الیی منزل جہاں صرف وہی ہواور سالک کواپنا آپ بھی دکھائی نہ دے۔ یہی ہے وہ صوفیانہ تصور توحید جے معرفت کی انتہا ہم جھا جاتا ہے اور جس نے متصوفین کو 'نسبحانی ما أعظم مشانی"، "ما فی جبتی الا الله" یا "ملکی اعظم من ملک الله" جسے کلمات کہنے پر آمادہ کیا۔لیکن اس صرت گری کے باوجود، جسے اہل تصوف کی زبان میں شطح سے تعبیر کیا جاتا ہے، متصوفین کا اصرار ہے کہ ان کا دریا فت کردہ دانے توحید گہری معنویت کا حامل ہے۔ بایزید بستا می سے منسوب قول 'نسبحانی ما أعظم مشانی" کی تاویل کرتے ہوئے داتا گئج نے لکھا ہے کہ در حقیقت سے کہنے والاحق تعالی ہی پر دہ عبد میں ہے۔

وجودی فکراپنی تمام تر فتنہ سامانیوں کے باوجود تو حدید کی متند تعبیر کی حیثیت سے قو متعارف نہ ہوسکی البتہ اس التباس فکری کا سابہ ہماری نہ ہی فکر پر مسلسل پڑتارہا ہے۔ تو حید کے اس غیر قرآنی تصور نے مشرقی زبانوں میں ایسی عوامی شاعری کوجنم دیا جس نے نہ ہی اجتماعات، صوفی مجالس اور کصور نے مشرقی زبانوں میں ایسی عوامی سطح پر مسلم ذہن کواپنی گرفت میں لے رکھا ہے تھی کہ وہ دائے العقیدہ علاء جنہوں نے وحدۃ الوجود کے انکار میں اپنی تمام قو تیں صرف کردیں، وہ بھی اس کے التقیدہ علاء جنہوں نے وحدۃ الوجود کے انکار میں اپنی تمام قو تیں صرف کردیں، وہ بھی اس کے اثر ات سے خودکو پوری طرح علیحدہ نہ رکھ سکے۔ مثلاً وحدۃ الوجود کے مقابلے میں علاء الدین صمنانی اس نظریے کے مطابق کا نئات فی نفسہ تو خدا کا توسیعہ نہ ہی لیکن اس کا سابہ تو ضرور ہے۔ آگے چل کر شماہ وہ کی اللہ نے ان دو تصورات میں قطیق دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے مض اصطلاحات کا فرق شاہ وہ کی اللہ نے ان دو تو میں انالمق کے وہ سے عامۃ السلمین میں معتبہ بھا جا تا ہے، وہ بھی انا المحق کے جال اور جنہیں فقہ ظاہر کی وابستگی کی وجہ سے عامۃ السلمین میں معتبہ بھا جا تا ہے، وہ بھی انالمحق کے جال اصطلاحوں میں تقریم بیا اس تو حق تو الوجود کے قائل نہیں لیکن دوسری اصطلاح وں میں تقریم ان کا میں۔ شاہ صاحب گو کہ وحدۃ الوجود کے قائل نہیں لیکن دوسری اصطلاح وں میں تقریم انکا کی طرف سے ایک فور ملائکہ کے تو سط سے اس شخص کی روح میں اصطلاح وں میں تقریم تو حق تعالی کی طرف سے ایک فور ملائکہ کے تو سط سے اس شخص کی روح میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح کہ دوح کا تمام ترقیام وانحصاراس نور پر ہوجا تا ہے۔ یعن حق سے خال کی لیور

اس شخص کی روح کے لئے تیوم بن جاتا ہے۔ نورالہی کا فرد میں داخلہ اوراس کی روح کو اپنے احاطے میں لے لینا یہ بنیا دی طور پر وہی خیال ہے جیسے اجنبی اصطلاحوں میں عقیدہ حلول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خودشاہ صاحب کی یہ اصطلاحیں بھی اجنبی ہیں۔ البتہ وہ ان اجنبی خیالات کی بنیا دایک قرآنی مثیل ﴿نور کمشکواۃ فیھا مصباح ۔۔۔۔ میں تلاش کرتے ہیں اوراس خیال کی جمایت میں ایک مفروضة قرآنی آیت سے دلیل لانے سے بھی گریز نہیں کرتے جو بقول ان کے، حضرت عباس سے منسوب ہے اورجس کے مطابق وہ آیت پھواس طرح ہے: "مشل نورہ فی قلب مومن میں کے مشکوا۔ ۃ فیھا مصباح "جس سے یہ مطلب برآ مدکیا جاتا ہے کہ اللہ کا نور قلب مومن میں جائزیں ہوتا ہے تواس کی مثال ایس ہے جسے ایک طاق ہوا وراس میں چراغ رکھا ہوا ہو۔

تی تو یہ ہے کہ تو حید کی معرفت میں صوفیاء نے قرآن مجید کے بیانات پر اعتبار کرنے کے بجائے متصوفین کی کلتہ شجیوں کوجس غیر معمولی اہمیت کا حامل سمجھا، اس کے بتیجے میں تو حید کا قرآنی اساس فراہم کرنے کی تمام تر تصوران کے بہاں معدوم ہوگیا۔ وحدة الوجود یا وحدة الشہو دکوقر آئی اساس فراہم کرنے کی تمام تر کوشش انہیں وہی کی تحریف وتاویل پر مجبور کرتی رہی۔ شخ انبرابن عربی کی تقدیس ان کی نگاہوں میں انہیں اتنی زیادہ تھی کہ دوہ ان کی صرت کفریات کو بھی انجواف کہنے پر تامل کرتے تھے اور ایبا کرنے میں انہیں انہیں عارت ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ لیکن شکل یکھی کہ وحدة الوجود کا بیسارا قصہ قرآنی تصورتوحید اپنا ایمان غارت ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ لیکن صورت میں بعض کبار علماء متصوفین نے بظاہر تو ابن عربی سے کلی صرت نفی پر دلالت کرتے تھے۔ ایکی صورت میں بعض کبار علماء متصوفین نے بظاہر تو ابن کے طور پر شاہ اپنی دوری بنائے رکھی البتہ وہ ان کے طحدانہ خیالات پر تقید کی جرائت نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر شاہ تخرید وحدہ الوجود اور وحدہ الشہو دمیں مطابقت پیدا کرنے کے لئے معروف ہیں، اپنی صوفیانہ بارے میں عالی وجود کی نظر آتے ہیں۔ انفاس العارفین میں وہ اپنے بچا کے روحانی تجرب کی طرف متوجہ ہوئے، تو آئیس ۹۹ بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بچا اپنے اساء وصفات کی طرف متوجہ ہوئے، تو آئیس ۹۹ ناموں سے بھی زیادہ فظر آتا جائے۔ پھر جب انہوں نے مزید تجسس کیا تو اساء وصفات کی کوئی شار نہ بیں اور مار بھی رہے ہیں۔ ان کا دعوی سے بیں۔ ان کا دعوی سے دورات باری کے دیوار میں مان مصاحب نے اپنے والد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک جماعت جو ذات باری کے دیوار میں مصاحب نے اپنے والد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک جماعت جو ذات باری کے دیوار میں میں مصاحب نے اپنے والد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک جماعت جو ذات باری کے دیوار میں۔ شاہ صاحب نے اپنے والد کے سلسلے میں لکھی کے دیوار کیا سے دیوار سے بیں۔ ان کا دور کی سے دور اسے والد کے سلسلے میں کھی کر ان کے دیوار کیوار کیا کی کوئی شاہ کیوار کیل کے دور کوئی کوئی کے دیوار کوئی کیا کے دیوار کوئی کے دیوار کوئی کیا کے دیوار کوئی کی

کے لئے جاری تھی اس میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے انہیں اپناامام بنالیا۔ نماز کے خاتے کے بعد ان کے والد نے ان لوگوں سے بوچھا کہ اس قدر سعی کاوش کس کی علاق میں دکھار ہے ہو؟ کہنے گئے کہ حق تعالی کی طلب میں۔ شاہ صاحب کا بیان ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ ''میں وہی تو ہوں جس کی علاش میں تم نکے ہو، والد کا بیان ہے کہ وہ یکدم اعظے اور مجھ سے مصافحہ کرنے گئے ''۔ اس قتم کے بیانات سے اس بات کا اندازہ کرنا کچھ شکل نہیں کہ خرف وجودی تصور تو حید نے صلحاء ومفکرین کے دل ود ماغ پر کس حد تک کمندیں ڈال رکھی ہیں۔

## رسالت بنام حقيقت محمري

اساء وصفات کے ظہور سے پہلے اور زمال ومکان کی تخلیق سے پہلے موجود تھا۔ لیکن بات صرف بہیں ختم نہیں ہوجاتی کہ تصوف کے فریم ورک میں حقیقت محمدی ' تنز لات ستہ کی پہلی منزل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب خودا پنے آپ کوظا ہر کرنا چا ہا تو اس کی پہلی شکل حقیقت محمدی کی شکل میں ظاہر ہوئی ، پھر یہی حقیقت محمدی کی شکل میں ظاہر ہوئی ، پھر یہی حقیقت محمدی محتنف صورتوں میں جلوہ گر ہوتی رہی ، تا آئکہ الیم صورتحال پیدا ہوگئ کہ یہ بہتمام و کمال محمد علیہ کی شکل میں ظاہر ہوگئ ۔ ﴿ لا نفرق بین احد من رسلہ ﴿ سے صوفیاء نے بیم او لیک آ دم سے محمد تک اسی نور کی جلوہ نمائی ہوتی رہی ہے، اس لئے ان میں فرق نہیں کرنا چا ہے۔ یہی وہ لیک آ دم سے محمد تک اسی نور کی جلوہ نمائی ہوتی رہی ہے، اس لئے ان میں فرق نہیں کرنا چا ہے۔ یہی وہ حقیقت محمد می ورود کا مرکز ہے۔ دور دوازل سے ابد تک دائرہ وجود کا مرکز ہے۔ حقیقت محمد میکو (cause of all causes) مسبب الاسباب باور کرانے کی کوشش کی گئی۔

کہا گیا کہ سب سے پہلے ذات باری نے پہلا تنزل یا پخلی مقام محمد پید میں کیا اور چونکہ مقام محمد بید مبداء اوّل کے تنزل کی پہلی منزل ہے اس لئے رسول اللہ عالیہ کے معراج کو خاص روحانی اتصال کا حامل بتایا گیا۔ قرآن مجید میں ندکور قاب قوسین کے بیان کوصوفیاء نے احدیت اور واحدیت کا وہ مقام اتصال بتایا جہاں ان دوقو سوں میں اتصال پیدا ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ' بی غایت ہے محمد عالیہ معراج و شہود وجدان کی ، قبل فنا فی اللہ کے ، تمیز کے دور ہوتے ہی قوسین بواسط سطوت بخلی ذات متحد ہو گئیں اور حصول فنا فی اللہ ہو گیا گئے۔ گویا متصوفین کے زد دیک حقیقت محمد بید ذات باری کے تنزل کی ہوگئیں اور حصول فنا فی اللہ ہو گیا گئے۔ گویا متصوفین کے زد دیک حقیقت محمد بید ذات باری کے تنزل کی بہلی منزل ہے۔ پھراسی ذات وراء الوراء نے حقیقت آ دم میں دوبارہ اجمال عطا کیا اور 'اس مرتبہ جامعیت میں آکر وجود نے اپنی تنزلات کے غایت کو پالیا 'آئی نئر گالت کا یہ سلسلہ جے صوفیاء نے چھ مدارج میں تقسیم کیا ہے اور جس کی مرکزیت میں نور محمد کو نبہاں بتایا ہے بنیا دی طور پراسی وجود کی کوشش کی مدارج میں تقسیم کیا ہے اور جس کی مرکزیت میں ایک ایسے سائٹیفک نظام کی حیثیت حاصل کر لی ہے جس پر خام کیا نات کی گردش کا دارو مدار ہے۔

حقیقت محمدیہ ہی چونکہ روح کا ئنات ہے اور یہی وہ چیز ہے جو بقول صوفیاء حضرت آ دم میں پھوکی گئی اس لئے صوفیاء کے نزدیک انسان عالم صغیر ہے اور کا ئنات عالم کبیر ۔ گویا حقیقت محمدیہ بنیاد

رسالت بنام حقيقت محمدي

ہے حقیقت انسانید کی۔ وجودی صوفیاء نے وقاً فوقاً تاریخ کے مختلف ادوار میں، ربوبیت یا الوہیت کا جودعوکا کیا ہے اس تصور کے مطابق انسان جودعوکا کیا ہے اس تصور کے مطابق انسان کی روح کا سراحقیقت محمد بیہ جو کہ بنیادی طور پر ذات باری تعالیٰ کی بخلی یا تعین کی پہلی مزل ہے۔ گویا دوسر سے الفاظ میں اگر اصطلاحات کے پر دے میں تکلف سے کام نہ لیا جائے، تو بیہ کہا جاسکتا ہے کہ ذات محمدی میں جو چیز جلوہ گرتھی وہ کچھاور نہیں بلکہ حقیقت محمدی کا تکمیلی روپ تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ ذات محمدی میں جو چیز جلوہ گرتھی وہ کچھاور نہیں بلکہ حقیقت محمدی کا تکمیلی روپ تھا۔ بعض متصوفین نے حقیقت محمدی میں جو چیز جلوہ گرتھی وہ کچھاور نہیں بلکہ حقیقت محمدی کا تکمیلی روپ تھا۔ بعض متصوفین نے حقیقت محمد بیے جس پر اوّل سے آخر تک افلاک کی گردش کا دارو مدار ہے، اور بید کہ ہر زمانہ میں وہ مختلف شکلوں میں ظہور کرتا رہتا ہے ۔ صوفیا نہ پیرا ڈائم میں خدایا محمد یا تصرفا تی کرامات ذمانہ میں وہ مختلف شکلوں میں ظہور کرتا رہتا ہے ۔ صوفیا نہ پیرا ڈائم میں خدایا محمد یا تصرفا تی کرامات دالے اولیاء کوئی الگ الگ شے نہیں ہیں۔ اس قبیل کی بازاری شاعری ۔

## وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہوکر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوکر

دراصل اسی خیال کا سیدها سادها بیان ہے جس پر عام اہل ایمان کے کان کھڑے ہوجاتے ہیں۔
البتہ یہی بات جب صوفیا نہ قالب میں 'نورمحدی' یا 'حقیقت محدی' کی گئبک اصطلاحوں میں بیان ہوتی ہے تو کم ہی لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں کس نا گوار blasphemy کا سامنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بارمحہ نے جبرئیل سے یہ پوچھا کہتم یہ بیغامات کہاں سے لاتے ہو، کیاتم نے بھی خدا کو بنفس نفیس گفتگو کرتے دیکھا۔ اس روایت کے مطابق جرائیل نے کہا کہ خدا تو ہمیشہ پردے کے بیغی سے بات کرتا ہے۔ میری کیا مجال کہ میں ذات باری پر نظر کرسکوں۔ محمہ نے کہا کہ جاوًا س پردے کواٹھا کر دیکھو۔ کہتے ہیں کہ محمد نے جب یہ بات کہی تھی اس وقت وہ اپنا امامہ باندھ رہے تھے۔ جبرائیل نے عرش ہریں پر جب پردہ اٹھایا تو کیاد کھتے ہیں کہ یہاں پردے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ محمد بی اندھ رہے ہیں۔ اس قبیل کے قصے بھی عام ہیں کہ معراج میں محمد نہیں بلکہ محمد بی اندھ رہے ہیں۔ اس قبیل کے قصے بھی عام ہیں کہ معراج میں محمد خورت ہی کا موجود تھی۔

ایک طرف تو صوفیاء نے محمد ﷺ کو هیقت محمدی کے حوالے سے ذات باری سے جاملایا اور بیر

خیال عام کیا کہ کا نئات کا تمام کاروباراس روح محمدی یا نور محمدی کے حوالے سے جاری ہے۔ دوسری طرف وہ منصب نبوت کے عالی مقام کو عام اولیاء وا تقنیاء کی سطح برا تارلائے۔ ابن عربی نے اس خیال کا ظہار کیا کہ آ دم سے لے کرمحر تک اور محمر سے لے کرمختلف اولیاء میں جو چز ودیعت کی گئی ہےوہ در اصل اسی نورِمجری کا پُر تَو ہے جس کے سہارے اولیاء کو کا ئنات پرتصر فاتی قوت حاصل ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے قطب کی اہمیت بتاتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جب کوئی قطب ہوتا ہے تو پہلے عقل اول اس کی بیعت کرتی ہے پھر ساکنان آسان وزمین اور ہوا وجن اور مولّدات ثلاثه اس کی بیعت كرتے ہيں بصوفي حديث "اول ما خلق الله العقل" كى روشى ميں باساني سمجها جاسكتا ہے كہ بيد عقل اول کچھاور نہیں بلکہ حقیقت محمدی ہی کا دوسرا نام ہے جوانبیاء سے اولیا اور قطب تک تمام ہی نفوس میں ظہور ہے۔قطب کی عظمت کاعالم ہیہ ہے کہاس سے محرکتو کیا حقیقت محمدی جو گویا ذات باری ہی کانکس ہے، وہ بھی بیعت کرنے پر مجبور ہے۔قطب کا بیروہ منصب ہے جس کے حوالے سے صوفیاء نے خدا کوبھی منصب خدائی ہے معطل کر رکھا ہے۔ بقول ابن عربی '' آ دم سے محمرتک ۲۰ قطب گزرہے ہیں'' کبھی وہ کہتے ہیں کہ آ دم سے محمد تک دراصل ایک ہی قطب تھا، جوتمام انبیاء ومرسلین اور ا قطاب کی مدد کرتا تھااوروہ محمد علیہ کے روح مقدس تھی۔البتہ خودان کے اپنے زمانے میں جوصاحب قطب تصان سے انہوں نے اپنی ملاقات کا حال کھا ہے <sup>کا</sup> ابن عربی کا پیر کہنا کہ ہرز مانے میں ایک قطب ہوتا ہے اور بیکہ نئے قطب کی آمدیریرانے قطب کی دعوت منسوخ ہوجاتی ہے اس قتم کے بیانات کوان سابقہ بیانات کی روشنی میں دیکھنا جا ہے جس میں کہا گیا ہے کہان تمام قطب میں در اصل روح محمدی ظہور ہوتی ہے۔اس طرح ابن عربی نے اولاً محمد رسول الله کو جوآخری نبی تھے نہ صرف یہ کہ قطب کا تابع بنادیا، بلکہ رسالت سے کہیں بڑھ کر منصب قطبیت کا دروازہ ہرز مانے میں نے آنے والے روحانیوں کے لئے کھول دیا۔ محمد تو حقیقت محمدی یا نورمحمدی میں تقسیم ہوکریوری كائنات ميں بكھر گئے البتہ جناب قطب كوبير مقام حاصل ہو گيا كہوہ مثل خدا كائنات كى زمام اقتدار سنجال لیں۔اس خیال کواس حد تک قبول عام ملا کہ روحانیوں کے تمام تر ملجا و ماوارب کا ئنات کے بجائے قطب کا ئنات عبدالقادر جیلانی قراریائے اور پیرخیال عام ہوا کہ آفتاب بھی عبدالقادر کوسلام کئے بغیرطلورع نہیں ہوتا ۔ کئے بغیرطلورع نہیں ہوتا ۔

رسالت بنام حقيقت محمدي

حقیقت محمدی کا تصور اور تنز لات سته کی پیچیده تا ویلات بنیادی طور براسی وجودی فکر کواسلامی لب ولہجہ عطا کرنے کی کوشش تھی۔ توحید کا دامن جب ایک بار ہاتھ سے چھوٹ جائے اور رسالت کی قطعیت کے سلسلے میں التباسات پیدا ہوجا ئیں تو پھرانسانی تخیل بھانت بھانت کے خدا بناڈ التا ہے۔ کچھ بھی معاملہ اہل تصوف کے ساتھ بھی ہوا۔ خدا کو تنزلات میں منتشر کرنے اور حقیقت محمدی کے حوالے سے کارر بوبیت برروحانیوں کو فائز کرنے کا نتیجہ بیہوا کہ بہت جلدصوفی فکر ایک طرح کے paganism کے گرداب میں آگئی۔ قطب کے ساتھ رجال الغیب می تصور پیدا ہوا جن کے ہاتھوں میں تصرف کی براسرار تو تنیں بتائیس بتائی گئیں۔خدا کو کارِ ربوبیت سے معزول کرروجانیوں نے قطب بخوث ،ابدال ،افراد ،او تاد ، نجباء ،نقباء برمشمل ایک مفروضه کو نی نظام تشکیل دے ڈالا۔ اس نے تکوین نظام میں جہاں قطب الا قطاب اوران کے اہل کارتصرفِ کا ئنات پر فائز ہوں، جہاں راست تازہ الہام کا سلسلہ جاری ہو، جہاں مردہ ارواح اینے مریدوں کی دادرسائی کے لئے آ موجود ہوتی ہوں اور جہاں ایسےاصحاب باطن موجود ہوں جودوزخ پراگراینا تھوک بھینک دیں تو دوزخ بجھ جاے' آ جائے آ خری دحی اور آ خری پیغمبر کا خیال ایک از کا رِ رفتہ تصور سمجھا جانے لگا۔جس طرح قر آ ن مجید یر فقہ کے حجابات نے فقہائے عظام کی شکل میں احبار ورحبان کا ایک حلقہ پیدا کر دیا تھا اسی طرح اہل تصوف نے ایک قدم اور آ گے بڑھاتے ہوئے روحانیوں کے ایک گروہ کوشریک فی ربوبیت کے منصب بر فائز کر دیا۔مشاہدہ حق کے دعویدار، فنا فی اللہ اور بقاباللہ کے مرتبے پرینیچے ہوئے لوگ خود کو اس لائق سجھنے لگے کہان ہی جیسے دوسرےانسان غیرمشر وططور پرانہیں اینے آپ کوسپر دکر دیں۔ بلکہاس سے بھی ایک قدم اور آ گے بڑھاتے ہوئے روحانیوں نے اس بات کو گوارہ کرلیا کہوہ اپنے ہی جیسےانسانوں سےخودکوسحدہ کروائلں۔

## صوفی قرآن

نے تکویٰی نظام کو اعتبار بخشنے کے لئے فطری طور پرنئ وجی اور نئے الہام کی ضرورت محسوں ہوئی ۔صوفی فکر چونکہ سلسل قرآنی paradigm سے دوراجنبی سرز مین میں اپنی نظری عمارت تغییر کررہی تھی جہاں عملی طور پرختم نبوت کا عقیدہ پاش باش ہو چکا تھا۔ نبوت کے جھوٹے دعو یدار قطب اور اولیاء

کے پردے میں الہامات واکتشافات کے حوالے سے ان پر منکشف ہونے والی نئی تجلیوں کی خبردے رہے تھے۔ الیں صورتحال میں نئی الہامی کتابوں کی ترتیب و قد وین کوئی مشکل نتھی۔ بھی تو بیہ کہ اگر قرآن مجید کو آخری و جی کے حتی لاز وال وشقے کی حیثیت سے تسلیم کرلیا گیا ہوتا ، اور اگر ولایت کے پردے میں صوفیاء نے ختم نبوت پر نقب نہ لگایا ہوتا تو نہ تو شخ عبدالقادر کوغوث الاعظم کے منصب پر فائز کیا جانا ممکن ہوتا اور نہ ہی شخ اکبرابن عربی کی الہامی کتابوں کے لئے راہ ہموار ہوتی اور نہ ہی امت اسلامیہ میں گاہے بگاہے مجدد ، یا مہدی وقت کے ظہور کی صدائیں سنائی دبیتیں ۔ نہ ہی کوئی الفی مجدد ہوتا اور نہ کسی کو یہ دعوئی کرنے کا حوصلہ ہوتا کہ وہ قائم الز ماں ہے ، جس کے اندر سلسلۂ تصوف کی جملئے سبتیں مرکوز ہوگئی ہیں اور نہ ہی کسی کو یہ کہنے کی جرائے ہوتی کہا فراد فیہمین پرجن چیز وں کا فیضان ہوتا ہو وہ سب نبوت کے انوار ، اشیاح اور شمثیلیں ہیں۔

وی کی ماہیت کے سلسلے میں التباس پیدا ہوجانے سے الہامی متصوفین کے لئے خاصی گنجائش پیدا ہوگئی۔ ہیں ہمجھا جانے لگا کہ حلاج سے لے کرشاہ ولی اللہ تک وجودی متصوفین جو پچھ کہدر ہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سرا آسانوں سے جاماتا ہے۔ مثلاً عبدالقادر کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے کہا: ''ان الشیخ عبدالقادر له شعبة من السریان فی العالم و ذلک انه لمما مات صار بھیئة المسیخ عبدالقادر له شعبة من السریان فی العالم کله الله المامات صار بھیئة المسیخ عبدالقادر له شعبة من السریان فی العالم کله الله المامات صار بھیئة خیال کا اظہار کیا کہ ابن عربی نے جن اسرار ورموز کو کھولا ہے وہ نہ صرف بیر کہ عام علماء کی رسائی سے خیال کا اظہار کیا کہ ابن عربی کیا موقوف شاہ ولی اللہ تواس خیال کے حامل ہیں کہ اہل اصطلاح جن کی ملکی قوت شدید تر ہان کہا ہم کے لئے بھی ممکن ہے کہ وہ علوم نبوت سے سرفر از ہول ، ملاء اعلی کے فرشتوں کو دیکھیں ،عبادات کے اسرار کا انہیں علم ہواور انہیں یہ بھی پیتہ ہو کہ آنے والی زندگی میں کیا کچھ پیش آئے گاگا۔ اور چونکہ شاہ صاحب خود بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ان کے یہاں بھی عالم غیب کے اسرار سے حامل کیا گئی میں کیا کچھ پیش آئے گاگی اور چونکہ شاہ واقنیت اور اس کا اظہار ایک معمول کی گفتگو ہے۔

کشف والہام کی اصطلاحوں میں وحی کے استمرار کی جوراہ کھولی گئی تھی اس سے یہ تصور پیدا ہوا کہ عبدالقادراورا بن عربی جیسے صوفیاء کا ظہور رسالت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ کہ ان حضرات صونی قرآن

نے اسی دین کی تکمیل کا کام انجام دیا ہے جورسول اللہ علیاں کے ذریعہ آیا تھا۔ بقول شاہ ولی اللہ ان برزگوں کے طفیل مبداً اوّل یعنی خدا تعالیٰ تک چہنچنے کا راستہ قریب ہو گیا اور ان کے فیوض و برکات کے انوار سے عالم علوی اور عالم سفلی کی فضا منور ہو گئی کے علماء را تخین کے ان التباسات نے روحانیوں کے انوار سے عالم علوی اور عالم سفلی کی فضا منور ہو گئی کے مطلع اور تخیسے مسلمانوں میں نئی الہامی کتابوں کے کے الہامی و ثیقے کے لئے نظری بنیا دفراہم کردی۔ دیستے در کیستے مسلمانوں میں نئی الہامی کتابوں کے دفتر آباد ہو گئے ان میں سے بچھ الہامی و ثیقے تو فلسفیانہ نثر میں لکھے گئے تھے اور بچھ کا ظہور سحر انگیز شاعری کی شکل میں ہوا تھا، البنة روحانی زندگی کی ترتیب و تنظیم میں ان کتابوں کوم کزی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔

فصوص الحكم اورفتوحات مكيه اينے تخبلك اسلوب كى وجه سے كتاب تلاوت تو نه بن ياكى البته گہری معنویت کی تلاش میں متصوفین ان کتابوں سے اکتساب فیض کوخصوصی اہمیت دیتے رہے۔ تصوف کی ان امہات الکتب کو جواینے نقذم کی وجہ سے معتبر بھی گئی ہیں مثلاً حارث محاسبی (متوفی ٣٢٢ه) كى كتاب الرعابه، سعيد بن عيسى الخراج (متوفي ٢٨١هه) كى كتاب الصدق، ابوبكرسرّ اج (متوفى ٨ ١/١ هـ) كى كتاب اللمع، ابوطالب كمي (متوفى ٢٨١هـ) كي قوت القلوب اور ابوالقاسم القشيري (متوفي ١٤٤٧م هـ) كارسالة قشيريه كے علاوہ جن كتابوں كوخصوصي مقبوليت حاصل ہوئي ان میں غزالی کی احیاءالعلوم خاص طور پر قابل ذکرہے، جسے بجاطور پر نئے اسلام کامنشور کہا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امت کے ایک بڑے علقے میں دین کا جوتصوریایا جاتا ہے وہ قر آن مجید کے بجائے دین کے اسی صوفیانہ نصور سے غذا حاصل کرتا ہے۔اس کے علاوہ عبدالقا در جیلانی اورشہاب الدین سپروردی کی تصنیفات کا بھی دین کے اس منے ایڈیشن کی تشکیل میں اہم رول ہے۔شاہ ولی اللہ کی الهامي كتابوں ميں ہمعات اور فيوض الحرمين كوبھي اس سلسلے ہے الگنہيں كيا جاسكتا۔البتہ جن كتب صوفیاء نے تلاوت کا مرتبہ حاصل کرلیا وہ ایسے وظائف واوراد کے مجموعے ہیں جن کے بارے میں محیرالعقول تسخیری قوتوں کا تذکرہ پایا جاتا تھا۔ مثلاً ابراہیم انتہی پر بذریعہ کشف القاء کیا جانے والا مسبعات عشرجس میں قرآنی آیات کی شمولیت سے اضافی دعاؤں میں بھی اعتبار کا گمان ہوتا تھا اور جس کی اثر انگیزی کا ہرخاص و عام قائل تھا <sup>کی</sup>ے ابراہیم انتیمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں مسبعات عشر کی تعلیم حضرت حضر نے دی اور انہوں نے اسے رسول اللہ علیہ سے سیکھا تھا۔ احمہ بن

اسلام می*ں تصوف کا صحیح* مقام

صوفیاء کی کتب مقد سیس شخ سہروردی کی عوارف المعارف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرید گنج شکر اپنے خاص مریدوں اور خلفاء کواس کا درس دیا کرتے تھے۔ شخ یعقوب (متوفی ۹۹٪ ہے ہے) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فصوص کا درس بڑی کیفیت کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال بھی اسی کیفیت میں ہوا ہے جہوں الہی کے ایک خلیفہ علاء الدین نیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیر کی کتاب فواد الفواد کواس قدر اہمیت دیتے کہ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیر گی کتاب فواد الفواد کواس قدر اہمیت دیتے کہ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے ممل لفل کررکھا تھا۔ آپ اکثر اس کے مطالع میں مصروف رہتے ۔ لوگوں نے جب ان ملفوظات میں اس غیر معمولی دلچیسی کا سبب جاننا چا ہاتو فر مایا کہ میری نجات اسی سے متعلق ہے۔ اہل تصوف نے ان مفروضہ الہا می کتابوں کی باضا بطہ شروح آ اور تفسیری کی گیس۔ مثلاً عبدالقدوس گنگوہی نے ان مفروضہ الہا می کتابوں کی باضا بطہ شروح آ اور تفسیری کی بیارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قصان نف پر گہرے عبور کے لیے یاد کئے جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فصوص کی کئی شرحیں کا بھی تھیں ۔ میں مولا نائے روم اپنے اندر باطل خیالات اور غالی وجود بیت کے باوجود علاء دائے مین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باوجود علاء دائے مین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باوجود علاء دائے مین کہا جاتا ہے کہ انہوں کے باوجود علاء دائے مین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معنوی کودر زیاں پہلوی قرآن کنے میں معنی کے اعتمار سے کچھ مضا نقہ نہوں۔

ان کتب صوفیاء کی مذہبی حیثیت اس حد تک مشحکم ہوگئ تھی کہ رائخ العقیدہ علماء بھی انہیں روحانی اور نیم الہا می کتب کی حیثیت سے پڑھا کرتے۔ جیسا کہ مناظر احسن گیلانی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے علاوہ اپنی پریشانی کے ازالے کے لئے انہی دونوں کتب (مثنوی اور فقوحات) کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اشرف علی تھا نوی اپنے مریدوں کو بیہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ جب منزل سلوک کی پریشانیوں سے ان کا دل گھبرانے لگے تو وہ حکیم سنائی کے اشعار پڑھا کریں۔ قر آن مجید کے ساتھ ساتھ دلائل الخیرات اور پندنا مہ عطار پڑھنے کا مشورہ بھی اشرف علی تھا نوی سے منقول ہے۔ بلکہ انہوں نے تو حکیم سنائی کی مناجات کو تہجد کے وقت پڑھنے کی تلقین کی ہے اور بیفر مایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے سالک پر ' نبوت کی نسبت غالب رہے گی''۔

نے الہامات نے نہ صرف یہ کہ نئی عباد تیں ایجاد کیں بلکہ سلم معاشرے میں دیکھتے دیکھتے نئے روحانی معابد کے جال بچھ گئے۔ اب اہل ایمان کی روحانی بالیدگی کے مراکز مسجد کے بجائے، خانقا ہیں، زاویے اور سکتے قراریائے، جہاں صوفی شخ 'جوراست خداسے رابطے کا دعویدار تھا' اہل ایمان کی روحانی زندگی کی ترتیب کا کام انجام دیتا۔تصوف نے سالک کے اہداف بدل دیئے تھے۔ مشامِدہ حق ، فنافی اللہ اور بقاباللہ کی کیفیات ان نماز وں کے ذریعے حاصل نہیں کی جاسکتی تھی جو بندے كوآ داب عبديت بجالانے كے لئے اسلام نے تعليم دى تھيں ۔للہذاصوفياء نے اپنے الہام وكشف كى روثنی میں ایسی ایسی نادر نمازیں ایجاد کیں جن کے بارے صدر اول میں کوئی موہوم اشارہ بھی نہیں ملتا۔ بینمازیں مختلف مقاصد کے لیے ایجاد کی تئیں۔مثلاً البونی نے رسول الله ﷺ اور صحابہ کرام کی ارواح سے ملاقات کے لئے صلاۃ الارواح کے نام سے ایک نئی نماز ایجاد کی ہے۔ جس میں نماز کے بعد آسان کی طرف منہ کر کے بندآ نکھوں سے دائیں بائیں،آ گے پیچیے چلنے اور مخصوص الفاظ کے وِر د کی تعلیم دی کے اسی طرح مشکلوں سے نجات کے لئے صلا ۃ الصلوت کی دورکعت مجرب بتائی گئے۔ ایمان سر ثابت قدمی کے لئے صلاۃ الایمان اور آنکھوں کی بیاری سے شفا کے لئے مخصوص نماز اور مخصوص . اوراد کو مجرب بتایا گیا کے صلاق البروج ، صلاق السعادت ،صلاق العاشقین ،صلاق القربت ، کے نام سے نمازوں کے مختلف ہیولی تیار کے گئے جن میں مخصوص آیات کو مخصوص تر تیب کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دیا گیا۔ اس قبیل کی ایک اور نماز صلاۃ لیلۃ الرغائب کے نام سے موسوم کی گئی جس کے بارے میں کہا گیا کہاس نماز کے نتیجے میں بندے کوعطائے کثیر سے نوازا جاتا ہے۔بعض ایسی محیر العقل نمازیں بھی ایجاد کی گئیں جس کی ادئیگی کے لئے کوئیں میں اوندھالٹکنا ضروری قراریایا اور جس اللہ کے لئے ریاضت کثیر کی ضرورت بڑی۔صوفی اصطلاح میں اسے نماز معکوں سے تعبیر کیا گیا۔ان

نمازوں میں آیات کوجس طرح فارمولے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور مختلف فارمولے سے مختلف قتم کی مطالب براری کا جوعقیدہ وضع کیا گیا تھاوہ بنیادی طور پرحر فی تحریک کی پیداوار تھے۔البتہان تمام التباسات فکری کے باوجودان میں مانگنے والا خدا ہی سے مانگ سکتا۔اہل تصوف کے منے مذہبی فریم ورک میں اولیاء کوتصرف کا ئنات کے جس منصب پر فائز کیا گیا تھااس کے لئے ضروری تھا کہ ان اولیاء سے مانگنے کے لئے بھی رسی نماز س ایجا دہوں۔ جب البونی جیسے صوفیاء آیات قرآنی کی پوشیدہ قو توں کومنخر کرنے کے لئے اوراد واذ کارا بیجا د کر سکتے تھے۔تو پھراولیاءاللّٰہ کی قو توں کومنخر کرنے کے لئے مخصوص عبادات کا خیال پیدا ہونا فطری تھا۔ بالفاظ صریح کہا جائے تو واقعہ بیہ ہے کہ صوفیاء کی ایجاد کرده بعض نمازی راست مرده انسانوں سے استجاب طلب کرتیں۔ بسا اوقات ان مفروضہ بزرگوں کی تصرفاتی قوت خدا کے مقابلے میں بھی کیگونہ زیادہ بتائی جاتی۔ بعض معتبر صوفیاءا پیز مریدوں کو پیغلیم دیتے کہ وہ ہارگاہ الٰہی میں اس طرح عرض گزاریں'' الٰہی اس گھڑی کی رمت سے جب کہ تو نے خواجہ احمر نہاوندی سے سلح کی۔میری بیرحاجت یوری کڑ۔ ایسے اذ کاربھی ایجاد کئے گئے جن کے بارے میں پیمجھا گیا کہ ماہ رجب میں اسے ہزار باریڑھنے سے بخشش کی موجاتی ہے۔ بقول صوفی حدیث حق تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر میں اینے کرم سے اس استغفار بڑھنے والے کونہ بخشوں تو میں اس کا برورد گار نہیں ۔ بعض صوفیاء کے یہاں رجب کے مہینے میں خواجہ اولیں قرنی کی نماز ادا کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روحانی طوریر صحابی رسول ہیں گو کہ ان کورسول اللہ عالیہ اسے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ کہا گیا کہ خواجہ اولیس کی نماز یڑھنے سے سالک بیعلم کا دروازہ کھل جاتا ہے ۔اس کے علاوہ راسخ العقیدہ مسلمانوں میں طلب حاجت کے واسطے صلاۃ فاطمہ کو بھی مجرب بتایا گیا۔ اس خاص نماز کے بعد گیارہ قدم قبلے کی طرف طنے کی بھی تلقین کی گئی ۔ اس قبیل کی ایک نماز صلاۃ الاسراء کے نام سے عام مسلمانوں کی دینی معلومات کا جزء بن گئی۔جس کے بارے میں کہا گیا کہ بینمازعبدالقادر جیلانی سے منقول ہے۔اس نماز میں آیات کی مخصوص ترتیب کے علاوہ بحالت سجدہ 'منعیفے بردَے توی''اور' نیاز مند بردرِ بے نیازے'' کہنے کی تلقین کی گئی۔ بیجھی کہا گیا کہ مجیب کو جا ہیے کہ وہ مصلی بلٹ کرسوبار' ڈنگر دم ہارتا نہ کی حاجت روا'' کا ورد کرتا ہوا گیا رہ قدم جانب قبلہ چلے اور خدا کے حضور اپنی عرض گذار ہے۔ بعض

تر کیبوں میں قبلے کے بجائے جانب بغداد چلنے کی بات بھی کہی گئے۔ صلاۃ التبیح، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الخوف، صلاۃ خضر، صلاۃ الوّابین، صلاۃ التخارۃ، صلاۃ النوراور صلاۃ غوثیہ وغیرہ بھی اسی قبیل کی منازیں ہیں جو مخصوص ضرور توں کے لئے صوفیاء نے ایجاد کرڈ الیں۔

مخصوص نمازوں کی ایجاد کے علاوہ سمجھی اہل تصوف نے اجنبی مذہبی ثقافتوں سے راہیانہ طریقے مستعار لئے۔ ذِکر کے نئے ایجاد کردہ طریقے ،ساع کے نغیے، تنبور کی دھا<sup>لی</sup> ، نازینوں کے عثق کی ترغیب ، وجدوحال کی محفلیں ، اور رقص وسر در کے مظاہر جسے صوفیاء نے روحانی بالیدگی کے ذرائع کے طور رواج دیا، دراصل قدیم مذہبی ثقافت سے مستعار تصورات تھے جن کے بارے میں مسلمانوں میں پیخیال عام ہوا کہان کے ذریعے بندہ ان روحانی مراتب کوحاصل کرسکتا ہے جہاں ظاہر پرست مسلمانوں کی نمازیں اسے نہیں لے جاسکتیں۔ چنانچہ بعض معتبر صوفیاء کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ جب انہیں قص وسرود کی محفل میں نماز کی یا د د ہانی کرائی گئی توانہوں نے لاہر وائی سے کہا كه جم تو حالت نماز مين بين بين فيماز بي يركيا موقوف صوفي طرز فكرمين اسلام كي دوسري عبادات كالجمي کچھا عتبار ندر با۔ایام بیض کے روز وں کے علاوہ ، جسے متصوفین میں بنیا دی عبادت کی حیثیت حاصل ہے،صوفیاء نے چالیس دنوں کے روزے ایجاد کیے۔ بقول شیخ سہرور دی جوشخص چالیس روز تک ا بینے معدہ کوغذا سے خالی رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ علم لَدُنّی سے سرفراز کرتا ہے ۔ دین تصوف کے اہداف چونکہ واضح طور میختلف تھاس لئے کوئی وجنہیں تھی کہ نئے دین کے پیروکاراسلامی عبادات کے نظام کو برسر وچشم قبول کریں۔صوفیاء کے بہاں جج کے بجائے اکابرصوفیاء کی قبروں کا طواف یا ان کی زیارت اگر زیادہ اثر انگیز بتائی گئی تواس کے پیچھے دراصل ارواح کے سلسلے میں وہی تصور کام کرر ہاتھا جوارواح کو بقول شاہ ولی اللہ جاریا نچ سالوں کے بعد مخصوص تصرفات کا حامل سمجھتا ہے۔ صوفیاء نے اپنے مریدوں کو جج کے بجائے زیارت قبور کی ترغیب دی اور کہا کہ مخصوص بزرگ کے قبر کا بات بارطواف جج کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ صوفیاء کواسلامی رسوم وعبادات کی ضرورت اس کئے نہ ہوئی کہ بقول خواجہ عین الدین والحق حاجی جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے جب کہ عارف دل کے ساتھ عرش اور جا بعظمت کے گرد طواف کرتا ہے۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے يہاں تک دعویٰ کیا کہ پہلے ایک مدت تک میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا،کین اب میرے گرد خانہ کعبہ طواف کرتا ہے۔ نے دین میں عبادت کے اہداف بدل جانے سے اس بات کی ضرورت ہوئی کہ نہ صرف ہیکہ پرانی عبادتوں میں ترمیم و تنیخ کی جائے ، نئ نمازیں اور مختلف انداز کے روزے ایجاد کئے جائیں، جج کے لئے حرم کعبہ کے بجائے سنے مراکز وجود میں لائے جائیں بلکہ تازہ بہتازہ ایک سنے طریقہ عبادت کا ڈول بھی ڈالا جائے جس کی تمام تر اساس اہل دل کے اپنے الہام واکتشافات پر ہو۔ صوفی تصور ذکر اسی خیال کی عملی توضیح تھی۔

ذِكر كا جوطريقه كبار صوفياء كى كتابول ميں مرقوم ہے ان يرمظا ہر اور مدف ہر دوراعتبار سے اجنبی مأخذ کی جھاپ نمایاں ہے۔ حتی کہ متداول صوفیا کے ہاں بھی ذکر خفی یا جلی کا جوطریقہ رائج ہے اس كا قالب برسى حدتك آريا كى ثقافت سے مستعارہے۔ مثال كے طور برشاه ولى الله في الله الله الله السلسه" ك ذكر كاجوطريقه بتايا ہے اس كى وئى نظير صدراول ميں نہيں يائى جاتى ۔وہ كہتے ہيں كه سالك كو عابيك كدوة لا المه الا المله ال طرح كي كه الا الوطق كي فيح سيشروع كر اور الله كودماغ میں کیےاور پھر'الا انسلہ 'کوتوت سے اس طرح نکالے کہ اس کی ضرب بڑے زور سے دل پر لگے ۔ اوربه كه جب سالك زبان سے لا الله الله كه تواينے ول سے غيرالله كي محض محبت بى نہيں بلكه غیراللّٰد کا وجود ہی خارج کردے۔آگے چل کروہ کہتے ہیں کہ جب دل میں زیادہ جوش وگرمیمحسوں كرية ولا الله الا الله كواورز ورس كهر جول جول وجد مين صدت بيدا موتى جائد لا اله الا الله ' كوزياده بلنداورسلسل كرتا جائے اور الا الله ' كے بول ميں زياده زور پيدا كرد كے وہ كہتے ہيں كه جمهورا بل طريقت ذكر مين سر پھرانے ،قلب برضر بين لگانے اور لا المه الا المله ، مين هدّو مدير رعایت کرنے میں متفق ہیں ۔ کہ ایباکرنے سے بقول ان کے سالک کوجمعیت خاطر حاصل ہوتا ہے ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص ذکر جبر سے کلیتًا انکار کرتا ہے تو میخض اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ ذکر جبرکا بيطريقه جس ميں لا كولت كے نيچے سے اداكيا جائے، 'الله' كو دماغ ميں كہا جائے اور دل ير الا الله' كي ضرب لگائی جائے ،عبادت کا بیزیا خودساخته طریقه نه صرف بیرکه مسلمانوں کی دینی فکرمیں کیک اجنبی خیال ہے بلکہ یہ بڑی حد تک بدھ بھکشووں اور اہل ہنود کے بوگا سے مستعار ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عبادت کےمعروف اورمتعین طریقہ کار کی موجود گی کے ہاوجوداہل تصوف کونت نئی عمادتیں ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ہم اگر عہدرسول سے لے کرشنے کبرتک فرد کی روحانی ضرورت اوراس کے

بدلتے مطالبات کے سلسلے میں صوفیاء کے نقطہ نظر کوتسلیم کرلیں تو پھر محض پرانی عبادات اوران کی مروجہ شکلوں سے کام نہیں چل سکتا۔ البتہ عبادات کی بینی تراشیدہ شکلیں ایک نئے دین کی آمد کا پتہ دیتی ہیں، کیکن افسوس کہ اکثر اہل علم متصوفین کی بے جاعقیدت مند یوں کے زیرا تراس تلخ حقیقت کا ادراک کرنانہیں جا ہتے۔

اہل تصوف کو گو کہ ان نے تر اشیدہ ذکر کے سلسلے میں پیاصرار ہے کہ اس کے نتیجے میں سالک کی روح ترقی کرتے کرتے حظیرۃ القد*ل تک پہنچ* جاتی ہے ۔البتہ اس قتم کے ذکر کے لئے جوطریقہہ بتایا جا تا ہےوہ اگر یوگا سے مستعار نہیں تو نماز کی parody تو ضرور ہے۔ بقول شاہ صاحب، ذکر جلی کا ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ چارزانوں بیٹھے اور اپنے داننے یا وُں کے انگو ٹھے اوراس کے یاس کی انگلی ہے اس رگ کو پکڑ ہے جیسے' سماس' کہتے ہیں۔مزید فرماتے ہیں کہاس ذکر میں سالک کو چاہیے کہ وہ نماز ہی کی طرح کیسوہ وکر قبلہ روبیٹھے، پھر شدّ اور مدّ کے ساتھ 'لا اللہ الله' کے اور وہ اس طرح کی لا کوناف سے تھینچ کر داینے کندھے تک لائے بھرانا۔ کود ماغ کی جملی ہے باہر نکال تھیکے۔ گویا اس نے ماسوا اللہ ہر چیز کی محبت دل سے نکال دی ہو۔ پھر دوسری سانس لے اور 'الا الله، كى ضرب بورى شدت كے ساتھ اينے دل ير لگائے اللے اس بات كى بھى ہدايت كى گئى كه وه لا الله الا الله كمت وقت، لا محبوب الا الله كمر لا مقصود الا الله اورسلوك كي منزل انتهاير 'لا موجو د الا الله' كمفهوم كواييز دل ودماغ يرمتحضر كرتا جائ متصوفين كابير طریقہ عبادت چونکہ ان کی اپنی ایجادیا اینے ذاتی الہام کا نتیج تھی اس کئے تصوف کی نئی عبادات کے سلیلے میں خود اہل تصوف کے درمیان کوئی ایک طریقہ رائج نہ ہوسکا۔ قادر بیسلسلہ نے ذکر جہر کا طریقة نقشبندیوں سے مختلف بتایا گیااور بعض متبع متصوفین نے اپنے طور برحسب ضرورت ذکر کے طریقوں اور الفاظ کے انتخاب میں تبدیلی کرلی۔ پی خیال عام ہو چکا تھاکہ مشائخ کے علوم اور معارف روحانی قرآن وسنت ہی کی طرح دین میں نص کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے سالک کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ رہا کہ اپنے شیخ کی تلقین کر دہ ذکریا وظائف پر پورے اطمینان قلب کے ساتھ ایمان لے آئے۔ بیر خیال بھی عام تھا کہ ایک ہی ذکریا ایک ہی وظیفہ ہر شخص کے لئے موثر نہیں ہوسکتا۔لہٰذامرید کے نظام عبادت،طریقہ عبادت اوراس کی روحانی زندگی کا تمام تر کاروبارصوفی شخ

کابروواشارے کامختاج ہوگیا۔ جس کسی نے بھی عبادت کا کوئی نیاطریقہ بتایا اہل ایمان نے اسے نئے الہام اور نئی معرفت کے حوالے سے قبول کرنا اپنادینی فریضہ مجھا۔ یک ضربی ، دوضر بی اور سہ ضربی فرایجا دہوئے کہ بیں اللہ اللہ کہنے کوذکر سمجھا گیا تو کہیں صرف صدائے 'ہھو 'کیفایت کی بعض ایسی عبادتیں بھی ایجا دہوئیں جسے سلطان الاذکار کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کہا گیا کہ سالک کو چا ہیے کہ اکروں بیٹھ کر اولاً آ ہستہ آ ہستہ سانس لے کر جبس دم کرے، پھر دونوں ہاتھوں سے دونوں کا نوں ، دفوں آ نکھوں ، ناک کے نھنوں کو اس طرح پکڑے کہ بیسارے نخارج بند ہوجا ئیں۔ پھر زبان تالو سے دگا کرانے خیال میں لفظ اللہ کہتا رہے۔ یہاں تک کہ سانس رکتی محسوس ہو۔ ایسی صورت میں صرف ناک سے انگلی ہٹا کر تین سانس لے پھر جبس دم کرے۔ کہا گیا کہ اس قسم کے کام میں استقلال کی شرط کے ساتھ کشف کی ضمانت ہے۔

اس قتم کی تراشیدہ عبارتوں اورصوفی اذکار کے سلسے میں گوکہ رائخ العقیدہ علاء کی طرف سے مسلسل اعتراضات وارد ہوتے رہے اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مشاہدہ حق کی طلب گاران اجنبی عبادتوں کے لئے عہدرسول سے کوئی دلیل نہیں لائی جاستی اور یہ کہا سے تم کی خودسا ختہ عبادتوں کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دماغ میں مشاہدہ حق کا سودا سایا ہواور جوذات باری کواپنے قلب کی آئکھوں سے دیکھنے کے لئے بے چین ہوں اور جنہیں اپنے خودسا ختہ مراقب میں یہ کواپنے قلب کی آئکھوں سے دیکھنے کے لئے بے چین ہوں اور جنہیں اپنے خودسا ختہ مراقب میں یہ مصوں ہونے لگا ہو کہ ان کے وجود کا ذرہ ذرہ بھر کرفنا ہورہا ہو، آسان گلڑ نے گلڑ ہو کہ اس مائل بدفنا مول میں خوداس کی ذات بھی تحلیل ہورہی ہواوراب اسے جو پھی نظر آرہا ہے وہ حق تعالیٰ کا نور اسے بھیل میں خوداس کی ذات بھی تحلیل ہورہی ہوا وراب اسے جو پھی نظر آرہا ہے وہ حق تعالیٰ کا نور اسے بھیل اللہ کا الیہ نفسیاتی مریضوں کو کتاب وسنت کے دلائل سے کیا قائل کیا جاسکتا تھا۔ جہاں ہر روز فنا فی اللہ کا ایسے نفسیاتی مریضوں کو کتاب وسنت کے دلائل سے کیا قائل کیا جاسکتا تھا۔ جہاں ہر روز فنا فی اللہ کا دعول کر اگر والو کی اور نہیں ابو یز یہ خود ہو تا ہو رہاں راسخ العقیدہ علیا ء اہل ایمان ایمان کو یہ یہ بھین دلاتے ہوں کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں آئکھیں بند کر لے اور دل کو عالم روحانی کی طرف کو یہ بھین دلاتے ہوں کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں آئکھیں بند کر لے اور دل کو عالم روحانی کی طرف کا کے ایک درواز وکھل جاتا ہے ایسے ماحول میں اس بات کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لئے ایک درواز وکھل جاتا ہے تو اسے عام کول میں اس بات کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لئے ایک درواز وکھل جاتا ہے تو اسے عام کول میں اس بات کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لئے ایک درواز وکھل جاتا ہے کہ کوئی شخص سے کھوئی سے کہ کوئی شخص اپنے لئے ایک درواز وکھل جاتا ہے تو اس کول میں اس بات کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص سے کندور کی گنگائش کم ہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص سے کوئی شخص سے کندور کی شخص سے کا کھوئی ہے کہ کوئی شخص سے کوئی شخص سے کوئی شخص سے کیا گنگائی کم کوئی گنگائی کم کی کوئی شخص سے کوئی شخص سے کوئی شخص سے کھول میں اس باتا سے کا کھول میں اس باتا سے کوئی شخص سے کوئی سے کوئی شخص سے

صوفی قرآن

نفسیاتی خلل اور pseudo-spiritual intoxication سے باہر آکر مخالفین کے اعتراضات کا جائزہ لے سکے۔اس کے بھس روحانیت کا بینجار اور الہا مات واکتشافات کے نفسیاتی و ساوس اہل خیرکو بے جافخر و مباحات میں مبتلا کردیتے ہیں اور وہ اپنے اکتشافات کے سامنے وقی ربانی کی بھی چندا ایمیت نہیں سمجھتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص نے دوخر بی لفظ اللّٰداللّٰد پر بیا عتراض وارد کیا کہ اس کا کوئی نثر عی ثبوت نہیں اور بعض نحویوں (رضی ) کے نزدیک بینچوی قواعد کی روسے بھی درست نہیں ، تو شخ الحدیث ذکریا نے نہ صرف مید کہ ذکر دوخر بی کونچوی قواعد کے بالکل موافق قرار دیا بلکہ فرمایا کہ بید ذکر اس نایا کے نزدیک "او فق بالفاظ القرآن" ہے۔

تاریخ اور قرآن مجید کے طالب علم کو تخت جرت ہوتی ہے کہ جوامت وجی کا ایک واضح شعور رکھتی ہواور جس کے ہاں مجمد رسول اللہ علیہ کہا جا تا ہو، اور جو نبوت کے جھوٹے مدعیان کے سلطے میں بالکل ابتدائی عہد سے ہی انتہائی شخت رویے کا اظہار کرتی رہی ہو، آخر اسی امت پر فکری بحران کا ایک ایسا دور کیسے آگیا کہ وہ بھانت بھانت کے روحانیوں کے کشف والقاء کو قبول کرنے پر آمادہ ہوگئ ؟ آخر یہ کیسے ہواکہ قرآن مجید کی موجود گی کے باجوداسی امت میں دین مبین کے بالمقابل ایک نئے دین کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اس سوال کا شیح جائزہ لئے بغیر نہ تو ہم فکری زوال کے اس مصلی میں اور نہ ہی ہمارے لئے اس مطلح حقیقت کا ادراک ممکن زوال کے اس مصلی ہو جی ربانی ہے کہ وجی ربانی بیر روحانیوں نے اسیم وجی ربانی سے کیسر دور کشف والہام کے اسیر ہو چکے ہیں۔ طرفہ رہ ہے کہ روحانیوں کے اس خودین پر ہمیں عین اسلام کا گمان ہوتا ہے۔

دین کے اس نے ایڈیشن کا سہرابڑی حد تک ابو حامد غزالی کے سر ہے جنہیں اہل علم میں ججۃ الاسلام کا سااعتبار حاصل ہے نے غزالی کا ذاتی crises، ان کا اپنا فکری تشتّت اور تلاش حق کی تمام تر مخلصانہ مسائل ہے اوپراٹھ کر حقائق کے ادراک میں ناکام رہی۔ تلاش حق کی ان کی یہ کوشش وحی ربانی پر چھاجانے والی دھند کو چاک کرنے کے بجائے مختلف فکری رویوں کا کیک میں ناگئی اور وہ ایک ایسے اسلام کے نقیب بن گئے جسے زیادہ سے زیادہ اس عہد کا مصالحق فکری فارمولہ کہا جا سکتا تھا۔ اس phenomenon کو تیجھے عہد شافعی

کے فکری ماحول میں واپس جانا ہوگا جہاں ہمارے خیال میں التہاس فکری کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ اس وقت کسی کے حاشبہ خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وحی ربانی کی صحیح تر تاویل اور تاریخی پس منظر میں اس کو سمجھنے کے لیے آثار وروایات کی حیمان بین کی جوابتدا ہوئی ہے وہ آگے چل کرخود وحی کے بنیا دی و ثیقے کا محاب بن جائے گا اور اس طرح وحی ربانی تا ریخ کے تابع ہوکررہ جائے گی۔ دوسری صدی کی ابتداء سے فہم وحی میں آثار وروایات کے رول پر جو بحث چلی تھی اس نے بالآخر شافعی کے ہاتھوں اپنی تعبیری حیثیت مستحکم کر لی۔ یہاں تک کہ عہد شافعی میں خود شافعی کی برز ورانشاءاور کلامی دلیلوں کے سبب اسے خارج از وحی ،اضافی ،الہامی ماخذ کی حیثیت حاصل ہوگئی۔وحی سے باہراضافی یا ثانوی ما غذ کے اعتبار کو جب ساوی اعتبار دینے کاسلسلسہ چل نکلا تو مختلف روایات و آثار نے فکر ك مختلف مكاتب كوجنم ديا۔ جيسا كه بم نے باب فقه ميں بتايا ہے كه فقداينے اصول ومنج ميں بالكل ابتدائی ایام میں کلامی مباحث کے زیراثر آگئ تھی۔ فقہ یر ہی کیا موقوف، کلامیوں کے اثرات سے مسلم فکر کا کوئی گوشہ باقی نہ تھا جتی کہ اہل خیر کی مجالس کلامی منا ہج کی اسپرتھیں ۔مسلم فکریران عوامل نے گہرےاثرات مرتب کئے۔نہ صرف یہ کہ وحی کے علی الزم اضافی وحی کے تصور کواعتبار ملتا گیا بلکہ تاریخ و آثار سے نکل کر بہت جلد فقہ آراء الرجال میں الجھ گئی۔اس گرداب سے نکالنے کے لئے محدثین کااپیا گروہ سامنے آیا جس نے وحی غیر متلو کے حوالے سے آ راءالرجال پر آثار کی سبقت قائم كرنے كى كوشش كى ليكن اس كوشش سے ايك ذيلي نقصان بيہ ہوا كہ وجى كے مقابلے ميں ايك اضافى وی کا تصور ہماری فکر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہوگیا۔ پھر یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ اگر ذات رسول یا آثار صحابہ کے توسط سے ہمارے لیے کوئی اور ماغذ بھی نص کا درجہ اختیار کرسکتا ہے اور اگر ان کی بنیا دوں پر فقه کی شکل میں دینی زندگی کامنشور مرتب کیا جاسکتا ہے تو پھران الہام واکتشاف اورخوا بوں کو بے وقعت گھہرانے کی آخر کیا وجہ ہے جس کے بارے میں اہل خیر کا دعوی ہے کہ خو درسول اللہ عَالَیٰ اللہ نے بحالت خواب اہل خیر کوکسی مخصوص حکم سے مشرف کیا ہے۔ فقہاء کے مقابلے میں صوفیاء نے اپنے آ ب کواسلام کا کہیں زیادہ معتبر spokesman باور کرانے کے لئے یہی دلیل دی۔ اہل خیر کا بداصرار تھا کہ اگر اصحاب حدیث محض روایتوں کے حفظ کی وجہ سے اہل علم میں شار ہو سکتے ہیں ، اور فقہاء کوان روایتوں سے احکام مستنبط کرنے کی وجہ سے تفقہ فی الدین کا حامل سمجھا جاسکتا ہے تو اہل خیراس بات

صونی قرآن

کے کہیں زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں دین کا متندشار ع سمجھا جائے۔ابیااس لئے کہ وہ محض ظاہری احوال کی در سکی پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ قلوب کی تطہیر وتربیت کے حوالے سے دین میں ایک گہری معنویت کے متلاثی رہتے ہیں۔ان کے خیال میں دین کی صحیح تشریح وتعبیر متنی دلوں کی طالب ہے اس لئے اس نازک ذمے داری کواہل خیر ہی بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں ہے۔

اہل خیر کے بید تعاوی کہ تطہیر قلوب اور اندرون کی در تگی کے لئے انہیں اختصاص کا حامل سمجھا جائے ، ایک ایسے عہد میں پر شش نعرہ بن رہا تھا جب فلسفیا ندموشگا فیوں کے باعث اہل فقہ اور ان کا منبخ فقہی ایک زبر دست فکری بر ان سے دو جارتھا اور جس نے مسلسل مسلم معاشر کے واختلاف فقہی کے ایک نہ تھے والے تلاحم میں مبتلا کررکھا تھا۔ تفقہ فی الدین کی بنیا دیراہل ایمان کی گروہ بندیاں ، علاء کے باہمی ممناظر ہے ، ایک دوسر پر بناشا کستہ جملے ، پیروکا روں کی باہمی جھڑ پیں اورعلم دین کے حوالے سے علاء خل ہر کی جاہ طلی ، عہد ہ قضاء اور اعلی درباری مناصب کے لئے دوڑ دھوپ ، بیروہ مناظر سے جس نے علاء وفقہاء کی وحد الفاق اور اعلی درباری مناصب کے لئے دوڑ دھوپ ، بیروہ مناظر سے جس نے علاء وفقہاء کی جاہ گیں وحد اللہ اللہ انتحاق ہوڑ اتھا تو کوئی اپنے جلوس کے آگے باقاعہ ہیں کی عام کا عالم یتھا کہ کسی نے اپنالقب ملک النجا ہی وحد گھوڑ اتھا تو کوئی اپنے جلوس کے آگے باقاعہ ہوئی علاء کی جاہ ہوئی سے بیصرالگوا تا کہ ھذا المسلک المعلماء ، بھو جوعلم کے ذریعے دنیا جمع کررہے تھے علاء ظاہر سے جس نے ملائی زوال نے ایسے لوگوں کے لیے میدان خاصا ہموار کردیا تھا جوئرک دنیا کے مدی تھے۔ کے اس اخلاقی زوال نے ایسے لوگوں کے لیے میدان خاصا ہموار کردیا تھا جوئرک دنیا کے مدی تھے۔ معاشرے میں جہاں شب وروز دولت کی ریل پیل بڑھتی جاتی تھی ترک دنیا کے علم برداروں کی طرف معاشرے میں جہاں شب وروز دولت کی ریل پیل بڑھتی جاتی تھی ترک دنیا کے علم برداروں کی طرف عیرے میں وروز دولت کی ریل پیل بڑھتی جاتی تھی ترک دنیا کے علم برداروں کی طرف

اس میں شبہ ہیں کہ اہل خیر کا ایک گروہ ابتدائی صدیوں سے دین میں گہری معنویت کا متلاثی رہا ہے۔ البتہ ابتدائی صدیوں میں نہ تو اس کے خدو خال واضح ہوئے تھے اور نہ ہی اسے ساجی اور میں نہ تو اس کے خدو خال واضح ہوئے تھے اور نہ ہی اسے ساجی اور مند ہی محاسبی ، جنید بغدادی ، ابو بکر شبلی اور ان جیسے دیگر متصوفین مذہبی طور پر کوئی اہمیت مل پائی تھی کے حارث محاسبی ، جنید بغدادی ، ابو بکر شبلی اور ان جیسے دیگر متصوفین کی حیثیت مقبولیت کی انتہا پر بھی ایک دیات سے زیادہ نہ تھی۔ محاسبی کی کتابیں جن میں پہلی بار اہل ایمان کے ایک بہت ہی ایک کوروحانی مسائل کے بیان میں خوشگوار جھٹکوں کا احساس ہوتا تھا، اہل ایمان کے ایک بہت ہی

مخضرگروہ پراثر انداز ہوسکا تھا۔ متصوفین کی دوسری کتابوں کی طرح ابوطالب کمی کی قوت القلوب بھی عوامی دلچیسی کا باعث نہ بن سکی تھی ۔ لیکن جب اس کتاب نے احیاءالعلوم کی شکل اختیار کی اورغزالی جیسا ججۃ الاسلام اس مشن کومیسر آگیا تو اب تک جوفکر مسلم معاشرے میں سرحد پرموجودتھی اب وہ با قاعدہ مرکز میں آگی۔"المسند قدمن المضلال" میں غزالی کا فکری سفرایک فرد کے بجائے پوری امت کے فکری سفر کی روداد بن گیا۔ آگے جل کرغزالی کا یہی تو دریا فت شدہ اسلام اپنے آپ کواس طرح assert کرتار ہا کہ اسلام کے دوسرے مکن قالب پس پشت چلے گئے۔

غزالی جنہوں نے اپنا فکری سفر علاء ظاہر کے جاہ وستم سے شروع کیا تھا اور جنہیں نظامیہ بغداد

کے حوالے سے علاء اسلام میں نمایاں ترین حثیت حاصل ہوگئ تھی، اس نتیج پر پنچ کہ امت کی
اخلاقی اصلاح کے بغیر کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں ۔ فقہ ظاہر کا زوال اور منج فقہی کی خامیاں آپ پر
دوسروں سے کہیں زیادہ واضح تھیں ۔ ایسی صورت میں انہیں بیضر ورت محسوں ہوئی کہ مسلم فکر کو جامد،
غیر حرکی اور جاہ پرست علاء سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلے معاشر ہے کی اخلاقی حالت
درست کی جائے ۔ ان کے خیال میں بی کام فقہ باطن کے علمبر داروں کے علاوہ اور کوئی دوسرا انجام
نہیں دے سکتا تھا۔ غزالی اس حقیقت کو یکسر نظرا نداز کرگئے کہ امت مسلمہ کا فکری بحران یا اس کا
اخلاقی زوال دراصل اس سے کہیں زیادہ گہرے crisis پر دال ہے جس کا تعلق مسلم فکر کے ما خذاور
مبان کے ظیم منصب پر فائز کیا جانا، بیسب اسی وقت ممکن ہو سکا تھا جب علاء کا رابطہ و تی ربان کے سرف اتنابی کا فی سمجھا کہ اہل خیر
کے را ببانہ تقویٰ سے مسلمانوں کے اخلاقی زوال پر بندھ باندھا جائے ۔ یہ ایک وقتی اور رمفظر ب
کے را ببانہ تقویٰ سے مسلمانوں کے اخلاقی زوال پر بندھ باندھا جائے ۔ یہ ایک وقتی اور رمفظر ب
سے کہ احیاء العلوم اپنی تمام ترکوششوں کے باوجود دین مبین کے تی واقعی احیاء کے بجائے ایک سے
کہ احیاء العلوم اپنی تمام ترکوششوں کے باوجود دین مبین کے تی واقعی احیاء کے بجائے ایک سے
دن کا منشور بن کررہ گئی۔

غزالی فلنے کوشکست دینے میں تو کسی حد تک کا میاب ہو گئے کیکن اہل خیر کے لبادے میں اپنے ذاتی م کا شفے کی بنیا دیر ، جولوگ ایک نئے دین کی دعوت دے رہے تھے اس کے اسرار وعوا قب کی شکینی

کامیچ اندازہ لگانے میں ان سے پخت غلطی ہوئی۔غزالی کے ذریعے علم مکاشفہ ' کوملم کی ایک معتبر بلکہ اعلی شاخ قرار دینے کا نتیجہ بہ ہوا کہ دین میں عام انسانوں کے وہنی خلل، نفساتی التباسات اور ہلو سے کوالہام ومکاشفے کے حوالے سے با قاعدہ نص کی حیثیت حاصل ہوگئی۔عہد شافعی میں اضافی وحی کا جوتصور سامنے آیا تھا اور جس کی وجہ سے فقہ کے مختلف اور متحارب مسالک وجود میں آ گئے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ علین صورت حال مکاشفے کو اعتبار بخشنے سے پیدا ہوگئی۔ آثار وروایات کے کئے توکسی قدر تاریخ اور رجال کی روشنی میں ردوقبول کی گنجائش تھی۔البتہ مکاشفے کوسندمل جانے سے ان نے اضافی ماخذ کو پیلنج کرنے کی گنجائش بھی ہاتی نہ رہی۔ فقہ کے جامد فکری فریم ورک سے تنگ آ کر جولوگ تا زہ یہ تازہ الہامات کی تلاش میں اہل خیر کی طرف آئے تھے، وہ بھی ملفوظات کے صفحات میں آ راءالر جال کے اسپر ہوگئے ۔عقل پرعشق کی فنح کا جوغلغلہ بلند ہوا تھااس نے مسلم طرز فکر میں بنیادی تبدیلی پیدا کردی۔ ﴿ فاتقوا یا اولی الالباب ﴾ کی قرآنی صلائے عام اہل کشف کے نعر هٔ باو ہومیں اس طرح منے ہوکررہ گئی کہا قبال جبیباصاحب فکر بھی ٹمر ہےمولا مجھےصاحب جنون کڑ کی دعا ئیں مانگنے لگا۔عقل پرعشق کی فتح مسلم فکر میں ایک بنیا دی تبدیلی کی نقیب تھی جس نے مسلم ذہن کو تسخیر کا ئنات کے بجائے ترکِ علائق کی راہ پرلگا دیا۔ سیادت کی دعویدار امت منصب نبوت کے اعلیٰ مقام سے self-imposed exile لینے پرمجبور ہوگئی۔غزالی کا بینیا اسلام گوکہان کے عہد میں جمہورمسلمانوں کے لئے قابل قبول نہ ہوسکا۔علاءاور عامۃ المسلمین کی جانب سےاس نئے اسلام پر سخت مکیر کی گئی جس میں ہما شا کے مرکاشفے کونص کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی محتلف بلا دوا مصارمیں ان کی کتابیں جلائی گئیں اوران کتابوں کی تبلیغ واشاعت پریابندی رہی۔ لیکن فکری بحران کے اس دور میں جب مسلم فکرایک واقعی احیاء کی طالب تھی کسی دوسرے متبادل version کے غیاب کی وجہ سے غزالی کے پیش کردہ اسلام کوقبول عام ملتا گیا۔غزالی جوعالم اسلام کوفکری بحران سے نجات دینے کے کئے سامنےآئے تھے اور جنہوں نے فلنفے کوشکست دینے میں غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا اور جن کی مخلصانہ تلاش حق سے بدامید پیدا ہو چلی تھی کہ شاید اب مسلم فکرا بینے اصل ما خذتک لوٹ جائے افسوس کہ وہمسلم ذہن کوعلائے فقہ کے حجابات سے زکال کراہل خیر کے التباسات فکری کے سیرو کر گئے ۔ تب سے اب تک احیاء العلوم سے نکلنے کی تمام تر کوششیں ایبامحسوں ہوتا ہے کہ اس کا

توسیعہ بن کررہ گئی ہوں۔ اب وحی ربانی پرصرف تاریخ کے تجابات کو ہی چاک کرنانہیں ہے بلکہ روحانیوں کے الہامات واکتثافات کی حیثیت کو بے نقاب کرنا بھی ایک بڑا چینج ہے جس کے بغیر مسلم فکر کا اس ہزار سالہ بحران سے نجات حاصل کرناممکن نہیں۔ اس بنیادی کام کے بغیر احیاء کی تمام کوشش دین کومخش ضابطہ اخلاق میں محصور کرنے کے متر ادف ہوگی اور یہی وہ غیر حرکی تصور ہے جس نے صدیوں سے امت کے زوال پر مہر لگار کھا ہے۔

## تعليقات وحواشي

کے ملاحظہ ہوں روی کے بیا شعار:

غلغله اندر جهال انداختیم

پوست را پیشِ سگال انداختیم

جمله در آبِ روال انداختیم

راست کرده برنشال انداختیم

مادل اندر راهِ جاں اندافقیم ماز قرآں بر گزییہ مغز را جبّہ و دستار وعلم و قیل و قال از کمانِ شوق تیر معرفت اسلام میں تصوف کا صحیح مقام

سے اس خیال نے آگے چل کر باطنی تحریک کوجنم دیا جس کے بطن سے فاطمین مصر کانظری اسلام طلوع ہوا اور جسے تاریخ کے صفحات میں فرقۂ اساعیلیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

س محی الدین ابن عربی، فتوحات مکیه (اردوترجمه) راولپنڈی (پنجاب) ج۱، حصه دوم، باب ۲۵، ص۹۳۹

فہم قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کوایک ایس کتاب کی حیثیت سے پڑھا جانے لگا جس میں "ما کان و ما یکون" کاعلم ہو۔ یہ کچھوہی خیال تھا جس غلط نبی کا تورات کے حوالے سے علمائے يبود بھي شكار ہو چکے تھے۔"تبيانا لكل شيع" جس سے مراديتھا كقر آن ہدايت كامل ہاور جس کے بعد کسی اضافی ما خذیدایت کی ضرورت نہیں،اس بیان سربعض علماء نے یہ قباس کیا کہاں کتاب کے ذریعہ دنیامیں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب معلوم کیا جاسکتا ہے۔قرآن کے سلسلے میں اس قتم کے التیاسات نے وحی ُ رہانی کی غابیت عام ذہنوں میں بدل کرر کھ دی۔اب قرآن کی ہرآیت کا مطلب وہ کچھ نہ تھا جیسا کہ وہ نظرآ تا تھا۔ بلکہاس میں معانی کی اتنی تہیں ۔ پوشیدہ تھیں جن کی عقدہ کشائی عامی تو کیا خواص کے بس کی بات بھی نہتھی۔ بقول ملاعلی قاری، . جنہوں نے مرقاۃ میں بعض علاء کا قول نقل کیا ہے، ہرآ بیت کے ساٹھ ہزار منہوم ہیں۔حضرت علی سے ایک روایت منسوب کی گئی کہ اگر میں جا ہوں تو ستر اونٹ قر آن مجید کی تفسیر سے بھر دوں بعض روا تیوں میں آ پ سے یہ بھی منسوب کیا گیا کہ اگر میں جا ہوں تو صرف تفییر فاتحہ سے ستر اونٹ بجردول ۔علامہ احمد رضاخال نے بعض ہزرگوں کے حوالے سے ککھا ہے کہ وہ اگر صرف مانسسخ مے آیة کی تفسیر بیان کرنا شروع کریں توایک لا کھاونٹ لدجا ئیں پھر بھی اس کی تفسیرختم نہ ہو۔ انھوں نے بعض اولیاء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کے ہرحرف کے تحت حالیس کروڑ معانی موجود ہیں۔کسی سر دارعلی خواص کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے اخییں سورہ فاتحہ کے معانی کاعلم عطافر مایا توان پر چالیس ہزار نوسوتو ےعلوم منکشف ہوئے۔امام شعرانی کی میسن ان الشبه بعة الكبيرة كے حوالے سے رہجى بتايا گيا كهان كے بھائي افضل الدين نے سورہ فاتحہ سے دولا كه سينماليس بزارنوسوننانو بعلوم كالتخراج كيا پھران سبكوبسم الله كي طرف راجع كرديا، پھر بائے بسم اللہ کی جانب پھراس نقطہ کی طرف جو'' ب'' کے پنچے ہے۔ان ہی افضل الدین کا پیھی دعویٰ ہے اگروہ جا ہیں تو صرف اس نقطہ کے علم سے استی اونٹ لد جا کیں۔

قرآن کو "ماکان و ما یکون" کی حیثیت سے پڑھنے کی جن لوگوں نے کوشش کی انھول نے اسے

تعليقات وحواثى

کتاب ہدایت کے بجائے کتاب فال بنا کرر کھ دیا۔ سیوطی اور جو پنی کے حوالے سے بیہ بات کہی گئ کہ ''الم غلبت السروم'' سے بعض علماء نے بہت پہلے فتح بیت المقدس کا سال معلوم کر لیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی صحت معلوم کرنا تو مشکل ہے البتہ کثر ت تو اترکی وجہ سے قرآن مجید کے سلسلے میں امت کے بعض حلقوں میں بیتا ثر ضرور موجود ہے کہ اس سے مستقبل نوایسی کا کا م لیا جا سکتا ہے۔

ملا حظم بواحمرضا خال، الدولة المكية بالمادة الغيبية،

کراچی ۱۹۵۵ء، ص۳۸ – ۲۷۹

ه ابوحامدالغزالی،احیاءعلوم الدین،مطبوعهمصر۲۵۲۱ه،ج۱،۹۸۸

تے بخاری باب انعلم

جناب خضر، جوروایتی مسلم فکرمیں حضرت خضرعلیه السلام کی حیثیت سے معروف ہیں، ایک افسانوی شخصیت کا نام ہے۔ بینام نہ تو قرآن مجید میں بیان ہواہےاور نہ ہی غیر ثقة تفسیری راویوں کےعلاوہ كوئى اس نام سے واقف د كھائى ديتا ہے خطر كاتمام ہيولى ﴿عبدا من عباده ﴾ كر تعمير كيا كيا۔ قر آنی paradigm میں رفیق موسیٰ کا تذکرہ خمنی اہمیت کا حامل ہےالبتہ متصوفین اور قصہ گومفسرین نے اس حوالے سے ایک ایسی روحانی شخصیت کا ہولی تبار کیا ہے جس سے ہرز مانے میں متصوفین کی رہنمائی کا کام لیا جا تار ماہے۔خصر کی خیالی شخصیت ایک زندہ کراماتی شیخ کی ہے جواسرارالہی میں انبیاء پربھی فاکق ہے۔شاہ ولی اللہ ُ'انفاس العارفین' میں خصری شخصیت اور گاہے بگاہے ان کے ظہور پر دلیل لاتے ہیں۔ابن عربی نے فتو حات مکیہ میں بڑی صراحت اور تفصیل کے ساتھ خضر سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا ہے۔انہوں نے دیکھا کہ تونس کی بندرگاہ پر چودہویں کے جاند کی روشنی میں ایک شخص یانی یہ چلا آتا ہے اوراس کے پیروں میں یانی کی نمی بھی نہیں گئی۔خضر نے دومیل کی مسافت دو، تین قدموں میں طے کی اورا یک بلند ٹیلے سرواقع منارہ میں اللّٰہ کی شبیح وتحمید میں مشغول ہوگئے۔ایک دوسری ملاقات کے ذکر میں ابن عربی نے خضر کا زمین سے بلندی پر ہوا میں نماز یڑھنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ابن عربی کا پہھی دعویٰ ہے کہان کو ٹرقہ نصوف خود خضر علیہ السلام نے یہنایا اور چونکہ اہل تصوف کے یہاں خِرقہ کا عطا کرنا گویا حال شیخ کا مرید کو منتقل کرنے سے عبارت ہے۔اس لئے متصوفین اگر خو د کونیوی علوم سے کہیں زیادہ علم لڈنی کا حامل سمجھتے ہوں ،تو ایسا سمجھنااس تصور کے عین مطابق ہے جس کے مطابق خصر کوموسیٰ پریک گونہ سبقت حاصل ہے۔

ہمارے خیال میں خصر کا تصوریہودی، عیسائی مآخذ سے مستعارہے۔ ابن تیمبیہ نے یہودیوں کے ایک مشہور معبد کے کلیب مخضر کے نام ہے موسوم ہونے کا سراغ لگایا ہے۔ پیخیال کہ خضر کا تصوریہودی عیسائی مآخذ ہے مستعار ہے اس کے بھی قرین قیاس ہے کہ مسلم فکر میں خضر کا تذکرہ پہلی مرتبہ وہب بن منتہ کے حوالے سے سننے میں آتا ہے۔ابن حجر نے وہب بن منیہ کی کتاب المبتداء سے رنقل کیاہے کہان کے زمانے میں بھی لوگ خضر کود کھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ (اصابہ ج اہم کاا) قصہ گومفسرین نے خصر کی اس مفروضہ ستی کے گرد طرح طرح کے قیاسات قائم کئے ہیں مقاتل نے انہیں پیغیر باورکرانے کی کوشش کی ہے۔کہا جاتا ہے کہ انہیں خضراس لئے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے منسوب ایک روایت کے مطابق جب وہ ایک بارصحراء میں بیٹھے تھے تو ان کے پنیچے کی زمین ملنے گلی اور سبز ہاگ آیا۔محامد کتے ہیں کہان کوخضر کہنے کی وجہ پنتھی کہوہ جہاں بھی نماز بڑھتے اردگر د سبز ہاگ آتا۔بعض لوگوں کاذ ہن اس طرف گیا ہے کہ غالبًا وہ سبز حُلّہ زیب تن کئے رہتے تھے جو تصوف میں ایک اہم علامت ہے اور شایداسی لئے ان کا نام خضر مڑ گیا ۔ بعض صوفیاء نے خضر کوایک ا پیے شخص کا بجامرشد باورکرانے کی کوشش کی جسے اعلیٰ روحانی منصب پر فائز ہونے کے باوجو دفخر و مباحات میں گرفتار ہونے کا شبہ ہوتا ہے اور بیکام موئ کی شخصیت یر خضر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتة ان تفسیری روانیوں سے بیننے والی اجمالی تصویر خضر کی واقعی شخصیت کانعین کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ۔لہذا خضر کے ہارے میں عوامی قصےان تفسیری معلومات کے مقابلے میں کیساں معتبراور مقبول دکھائی دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ خضر حضرت آ دم کےصاحب زادے تھے، کوئی انہیں فرعون کا نواسہ بتا تاہے۔اس مارے میں بھی خاصااختلاف ہے کہ قصۂ موسیٰ میں جس مر دصالح کا تذکرہ آیا ہے انہی کا نا م خصر ہے یا خصر گذر ہے وقتوں میں کوئی نبی یاولی تھے۔علائے ظاہر کے نز دیک خضر جو کچھ بھی ہوں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔جبیبا کہ امام بخاری کا خیال ہے۔البتہ متصوفین کے یہاں خصر سے ملا قاتوں کا تذکرہ مختلف عہد کے ملفوظات میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ انہیں جن بتاتے ہیں،اورابن قیم کے نز دیک وہ 'ملک من الملائکیہ' ہیں جوانسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔خضرے ملا قاتوں کی دھک ہمارے عہدمیں شاید کم یائی جاتی ہوالبتہ امام نووی کے عہدمیں بقول ان کے اس عہد کے بیشتر لوگ میں تھے تھے کہ خضر زندہ ہیں اورہم ہی لوگوں میں موجود ہیں ،خضر ایک تصوراتی شخصیت ہونے کے باوجود واقعہ بیہے کہ آج روایتی مسلم فکر میں انہیں آسانی رشد و مدایت کی آخری اور مکنه کڑی کی حیثیت ہے دیکھا جا تاہے۔خضر خواہ نبی ہوں یا ولی۔ ہر خدائی ہے ان کی

ا ا ا تعلیقات وحواثی

وا تفیت اور حضرت موسیٰ پران کی یک گونہ فوقیت متصوفانہ ذہن کے لئے ختم نبوت کے عقیدت پر مسلسل ضرب لگاتی رہی ہے۔

ک مثال کے طور پرمجد دالف ٹانی اپنے ایک خواب آسابیان میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا جوفر ماتے تھے کہ میں اس لئے آیا ہوں تا کتہ ہیں آسانوں کاعلم سکھاؤں۔

( مكتوبات امام رباني ، دفتر اول ، حصه اول ، حيدرآ با د،ص ٩٩)

و كتاب المع ص٢٢

ول محى الدين ابن عربي، فصوص الحكم، ترجمه عبدالقدير صديقي، حيدرآ باد ١٩٣٢ء، ص ١٩

لل محى الدين ابن عربي تفيير شيخ الاكبر، مطبوعه مصر، ١٣١٧هـ ، ذيل آيت مذكورص ٥-٣

ال الضأص ٣٨

سل ایضاً ص۸۸

الم دوسری صوفی حدیثوں کی طرح محدثین کے نزدیک بیحدیث بھی انتہائی نا قابل اعتبار ہے۔ عسقلانی کہتے ہیں کہ امام نسائی کے نزدیک بیحدیث نہیں بلکہ ابراہیم بن عیلا ہ کا قول ہے۔ حدیث کی معروف کتابوں میں اس حدیث کا کوئی وجو ذہیں پایاجا تا۔

اہل تصوف کے تصورِ اسلام کو shape دینے میں اس مفروضہ حدیث نے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ اس مفروضہ جہادا کبر نے غلوئے فکر عمل کی جیرت انگیز مثالیں قائم کی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں بارہ سال تک اپنے نفس کو ٹھو کتار ہا۔ اور پانچ سال اپنے قلب کا آئینہ بنار ہا اور ایک سال تک ان دونوں سال تک اپنے نفس کو ٹھو کتار ہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ تب بھی میری کمر میں ز فار ظاہر تھا، بارہ سال اس کو کاٹنے میں گےلیکن اس کے بعد بھی جب غور کیا تو باطن میں ز فار پایا۔ پانچ سال تک مزید غور کرتا رہا کہ اس نارکو کاٹنے کی کوئی ترکیب ہمجھ میں آئے۔ پھر مجھ پر منکشف ہوا جب مخلوق کی طرف دیکھا تو انہیں مردہ پایا پس ان پر چار تکبیریں پڑھیں۔ (ہورسالہ قشریہ) باطن کی بیاڑائی اور مجاہدہ، اہل تصوف کو ایک ایسے راستے پر لے گیا جو عیسائی را ہوں، ہندوسا دھوؤں اور بدھ بھکشؤں سے کہیں زیادہ ماوراء اسلام تہذیب اور اس کے ادب میں زیادہ قریب تھا اور جس کی بنیا دیں اسلام سے کہیں زیادہ ماوراء اسلام تہذیب اور اس کے ادب میں یکئی جاتی تھی، اور جو ہر لحاظ سے دین اسلام میں ایک اجنبی پودا تھا۔

هل تفسير الشيخ الاكبرُلا بن عربي، حواله مذكور، ص ١٩١

ل ام غزالی نے علم لدنی یاعلم مکنون کے جواز کے لئے اس حدیث کو بنیا دبنایا ہے ''ان میں السعام

اسلام ميں تصوف كالشحح مقام

کھیئة الممکنون لایعلمه الا اهل المعرفة بالله تعالیٰ (احیاء علوم الدین، جا، ۱۹ اعلم طور پر علماء ومتصوفین نے مشاہدات اور محکمات کو ظاہری اور باطنی پر قیاس کیا ہے۔ حالاتکہ مشاہدات سے مراداس کے علاوہ اور پھنہیں کہ انہیں انسانی عقل کی سطح پر بدانداز تشبہ واضح کر دیا گیا ہے۔ البتہ انسانی عقل جس فقد رمحسوسات کے علوم سے جمکنار ہوتی جائے گی ان آیات کے معانی کھلتے جائیں گے۔ رہی یہ بات کہ مشاہدات کاعلم اللہ نے خصوص بندوں کے لئے رکھا ہے جواپنے اندرون کی روثنی میں اسے جھ سکتے ہیں تو ایسا سمجھنا قرآن کے مزاج سے نا واقفیت ہے۔ اس لئے کہ قرآن بار بارخودکوع بی مبین کی کتاب کہتا ہے جو پھدی للمتقین کے ہے، ﴿للمناس کہ واضح اور روثن ہے۔ یہاں کسی ایسے ذومعانی یا مختلف المعانی بیان کی گھاکش ہی نہیں ہے جس کے لئے علم باطن کی ضرورت پڑے یا جس کے لئے علم سینہ مستعار لینانا گزریہ و۔

کے ابوبکر سراج الدین طوی، کتاب اللمع فی التصوف، ترجمه ڈاکٹر پیر محمد حسن ، اسلام آباد ۱۹۸۲ء، ص ص۵-۴

1/ ابوطالب کمی ، قوت القلوب ،مصرا ۱۹۹ه ه ، ج ۱ ،ص ۱۹۸

ول الضاج ٢، ٣٢

على شاہ ولى اللہ نے اس خيال كا اظہارا پنى كماب' تفهيمات الهيه' ميں كيا ہے، ملاحظہ ہو" التہ فهيهمات الالهي سنائل كا اظہار الله كا اظہار الله كما ہے ہوں كہتے ہيں تكاب خيواس خيال كا اظہار شاہ صاحب نے اپنى كماب فيوض الحرمين ميں بھى كيا ہے وہ كہتے ہيں" خدار سيرگى كے دوراستے ہيں: ايك راستہ تو وہ ہے جو الله اوراس كے بندہ كے درميان ہے..... وسراوہ ہے جو الله اوراس كے بندہ كے درميان ہے..... اصلاً اس طريقه ميں كوئى بھى درممانى واسط نہيں ہے'

(فيوض الحرمين، د ملى ١٣٠٥ هـ، ٩٠٠)

ال محی الدین ابن عربی فتوحات مکیه،مصر ۱۳۲۹ هه، ج۲، ص۲۵۳

ال گوکدابن عربی نے اپنے الہام کونبی سے کم تر درجے کا بتایا ہے ایسا اس لئے کہ بقول ان کے اولیاء کے الہام میں خدااور بندے کے مابین قلب کا واسطہ ہوتا ہے جب کہ انبیاء کوخدابراہ راست خطاب فرما تا ہے۔ (فقو حات ،مصر ۱۳۲۹ھ جی ایس ۵۵) البتداس بارے میں ان کے ہاں کوئی ابہام نہیں کہ وہ ایک ہی شئے ہے جو آدم سے مجمع علیا میں اور سارے اولیاء میں ظہور ہے۔

سل غزالی، کیائے سعادت، ص۱۱، احیاء العلوم ، مطبوعه مصر ۱۲۸ هر، جسم اس

۱۰۱ تعلیقات وحواثی

۲۸۲ قوت القلوب بص ۱۳۳۲

تیرہویں صدی کی معروف زمانہ تصنیف زبار میں انسانی زندگی کابنیا دی مقصدفنا فی الحق بتایا گیاہے۔ اس تصور کے مطابق تمام روحوں کا مبدأ ذات اقدس ہے۔ وہی مبدأ بھی ہے اور وہی مقصد بھی۔ مشاہدہ حق کی راہ جس کی آخری منزل فنا فی الحق ہے تورات کے باطنی معانی کے ادراک کے بغیر سر نہیں ہوسکتی۔تورات کو چونکہ خدا کا ایک نسوانی پیکر بتایا گیا ہےاس لئے لازم ہے کہ مشاہدہ حق کے لئے اسے مختلف سطحوں میں سمجھا جائے ۔ تورات کو کتا عمل بنانے کے لئے یہودی متصوفین نے حار سطحوں براس کی تفہیم کی ضرورت برز ور دیا۔اولأمتن کی سطح براس کا مطالعہ (peshat)۔ثانیاعملی زندگی میں اس برگامزن ہونااورا سے مطالعہ سے کہیں زیادہ منشور حیات (remez) کے طور پراختیار کر لینا۔ تیسرا مرحلہ جے derash سے موسوم کیا جاتا ہے دراصل تورات کی طرف ذوق وشوق سے کہیں زیادہ جذب ومشی کا اظہار ہے۔اس مرحلہ برسا لک حق تعالیٰ کی طلب کواپنی زندگی کامنتہی و مقصود قرار دے دیتا ہے۔ چوتھام حلہ جوتورات کے بہڑ الاسرار کی آ گہی سےعمارت ہے سالک کو تمام دنیا سے قطع تعلق کرتے ہوئے اپنے مراقبے کا مرکز وگور ذات باری تعالی کوقرار دیے پرمجبور کرتا ہے۔جولوگ تورات کے باطنی معانی کوہی روحانی تجربے کی بنیا دقر اردیتے رہے ہیں ان کے نزدیک تورات محض کتاب مدایت نہیں بلکہ ایک ایس کتاب عمل ہے جوسا لک کوسخت عملی مجامدے کے بعد باغ حقیقت میں داخلہ دلاسکتی ہے۔افسوس کہ تورات پر عامل ہونا اہل یہود کے متصوفین کے زدیک ایک ایک تنیکی ورزش بن کرره گیا جس ہے عملی زندگی کا کوئی تعلق باقی نہرہ سکا۔ تورات کو کتاب ہدایت کی حیثیت سے برتنے کے بجائے متصوفین نے اسے کتاب سیمیاء کی حیثیت سے یڑھنے کی کوشش کی اور اس مقصد کی خاطر حروف واذ کار پرمشتمل مراقبے کے دسیوں طریقے ایجاد ہوئے اور مختلف مستقل دسبتان ذکر وجود میں آگئے ۔ اس قبیل کی ایک مشہور کتاب The Book of Directions to the Duties of the Heart, by Bachya ben Joseph Ibn Pakuda ہے، جو گیار ہو س صدی کی تصنیف بتائی حاتی ہے جہاں مصنف نے سلوک کی دس منزلیں متعین کی میں اور ہرمنزل میں داخلے کے لئے ایک باب کانعین کیا ہے۔ سواہویں صدی میں اسحاق لور یہ کی قیادت میں ذکر ہا مشامد ہُ حق کے مختلف طریقے د کھنے کو ملتے ہیں نئی نئی عمادتوں کی ایجاد جوتمام ہی نداہب کے اہل تصوف کے ہاں ایک عام بات ہے دراصل اس بنیا دی خیال سے غذا حاصل کرتی ہے کہان باطنی تجربوں کے ذریعے سالک نہصرف بیر کہ خدا سے رابطہ قائم کرسکتا

ہے بلکہ وہ ایک الیم منزل پر جا پہنچتا ہے جہاں اس کا وجود ذات ِباری میں گم ہوجا تا ہے۔ شند سے معالی منزل پر جا کہنچتا ہے جہاں اس کا وجود ذات ِ باری میں گم ہوجا تا ہے۔

۲۲ شیخ اُبوالعباس احمد بن علی البونی ، شمس المعارف الکبری ، (اردوتر جمد ، اقبال الدین احمد) مطبوعه دبلی فرید بک دُیوم ۲۷ — آگے اس کتاب کے لئے صرف البونی ' ککھا گیا ہے۔

- ک<sub>ا ایضاً</sub> ایضاً ۲۷
- ۲۸ ایضاً ۲۸
- ۲۹ ایضاً ۱۳
- ٠٣ ايضاً ص ٨١ سلا حظه بونقش ميم ·



ال الضأص ١٩

٣٢ ايضاً ٣٢

سس ايضاً ١٧٥

٣٣ ايضاً ١٣٣٠ سلاحظه موونق مرف ه

| 6     | 2    | 1111 | H    | 10   | TI   | *Y   |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 11 11 | #    | -    | 1    | *    | 6    | 0    |
| 0     | TII  | #    | 6    | 0    | 1111 | #    |
| *     | 6    | =    | 1111 | #    | م    | 111  |
| بطے   | 1111 | ##   | 0    | TI   | *    | 6    |
| 17    | 1    | ıπ   | 1=   | 6    | 2    | 1111 |
| 11    | 林    | 6    | 4    | (111 | #    | ^    |

تعليقات وحواثى

مع سواقط سورهٔ فاتحہ کی تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے: البونی من ۱۴۹ تا ۱۴۹

٢٧٥ و كيهيئ دائرة المعارف (اردو)مطبوعه لا بهور، ذيل باب جفر ، ص١١٣

Annemarie Schimmel, 'The Primordial Dot: Some Thoughts about

Sufi Letter Mysticism' in *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*,

Jerusalem 1987, p.356

سر مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے اس باب کا حاشیہ نمبر ۲۵۔ نیز Moses de Leon کی معروف زمانہ تصنیف Zohar کی معروف ربائی شیمون کے متر م یہودی متصوف ربائی شیمون کے مال تلاش کی حاسمتی ہیں۔

علم الاعداد ك مطابق سورة مريم ك اعداد ٢٩٩٢ بين جس كازا نيج بي اس طرح بن ت بي المعداد ٢٩٩٢ بين جس كازا نيج بي السطرح بن ت بي بي العداد ك مطابق سورة مريم ك اعداد ٢٩٩٢ بين جس كازا نيج بي السطرح بن ت بي المعداد ك مطابق سورة مريم ك اعداد ٢٩٩٢ بين جس كازا نيج بي السطرح بن ت بي المعداد ك مطابق سورة مريم ك المعداد ك

تقدمهٔ ترجمه قرآن،اشرف علی تقانوی مثل تاج عمینی لا مور،ص ۲۸

اس البوني ص ١٢٥

٢٧ ايضاً ص٠٠ سلاحظه موذيل كايدونق:

| ٣ | 100 | 10 | 1  | 1  | بد | به | 1  |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 4   | ч  | 11 | 4  | د  | 3  | بب |
| ۵ | 11  | 10 | ٨  | 8  | 4  | 5  | 3  |
| 4 | ~   | ٣  | r  | يو | Y  | 2  | £  |

سه الضأص ٨٥

هيم الضأص ١٩

۵م ایضاً ۲۵

٢٧ \_ حضرت محاسبی کے حوالے سے صاحب مثمن المعارف نے لکھا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام، رسول اللہ ا کے پاس اسم اعظم لے کراس طرح تشریف لائے کہ یہ جنت کے ایک ورق پر ککھا ہوا تھا اوراس پر مشك كى مهر كلى موزَى تقى \_ بقول محاسى بيدها كچھاس طرح تقى: ' اَللَّهُ بَيَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِالسَّمِكَ الْمَخُزُونُ الْمَكْنُونُ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرِ الْقُدُّوسِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ذِي الْهِ جَلال وَالْإِلْحُ وَاهُ" حضرت انس مسمنسوب ایک روایت کےمطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ سے اس دعا کوسکھنے کی خواہش ظاہر کی لیکن آپ نے یہ کہہ کرمنع کر دیا کہ ہم عورتوں اور بچوں کو بید دعانہیں سکھاتے ۔کہا جاتا ہے ایک عالم نے کسی امام سے درخواست کی کہوہ اس کے لئے ایسی دعالکھ دے جوسخت مشکل گھڑی میں کام آسکے۔اقوال بزرگاں کے توسط سے اس نہ کورہ عالم کی بیدعا جوہم تک پہونچی ہے اسکے بارے میں خیال کیاجا تا ہے کہ اسم اعظم اس دعا كاندر يوشيده بـ وه دعا كجهاس طرح بـ "اللَّهُمَّ إنِّي السَّالْكَ بالسَّمِكَ إنَّكَ أنْتَ اللُّهُ الْمُقَدِّسُ فِي حَقَائِق مَحض التَّخُصِيُص وَ بَانَّكَ اَنْتَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِّنَ آحُوَالِ الْجَلِدِ وَالتَّعُدِيلِ وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُقَدِّسُ بِخَصَائِصِ الْآحَدِيَّةِ وَ الصَّمَ دِيَّةِ وَ النَّدِّ وَ النَّقِيُضِ وَ النَّظِيُرِ وَ بِانَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُ عُ الْبَصِينُ أَنُ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تَقُضِى حَوَائِجِي كُلَّهَا قَضَاءُ يَكُونُ فِيه خَيْرُ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ مَحُفُوظاً بالرَّعَايَةِ مِنَ الآفَاتِ مَلُحُوظاً بخَصَائِص العِنَايَاتِ يَا عَوَّادُ بِا الْنَحِيُرَاتِ يَا مَنْ هُوَ اَهُلُ التَّقُوىٰ وَ اَهُلُ الْمَغُفِرَةِ وَ اَهُلُ الْحَسَنَاتِ. اَللَّهُمَّ إِنَّهَا مَسُنَلَةُ خَادِم تَعِزُّ رُبُوبيَّكَ بِإِظْهَارِ مَسُنَلَةٍ إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوب وَ شَاهدُ حَقَائِق الْمَطَالِب قَبْلَ مُبَاشِوتِهَا لِلْقُلُوبِ فَتُمِتُّهَا لِجَمِيل الْخَاتِم يَا خَيُهُ الْمُطُلُوبُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلْي سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ حَبِيبُ الْقُلُوبِ" (البوني مثر المعارف، ج۱،ص۸۳) جولوگ ایک ہی جست میں روحانیت کی تمام منزلیں طے کرنے کے خواہش مند ہوں ان کے لئے یقیناً قرآن مجید کے مقالعے میں ان تراشیدہ دعاؤں میں حصول مقصد کا کہیں زیادہ امکان یا یاجا تاہے۔

العليقات وحواثي

يه البوني ، ٩٣٨

اليناص ١٨٣

وس الضأص١٠٢

۵۰ تفصیل کے لئے دیکھئے میرولی الدین،حوالہ مذکور،ص۲۰۳

ابن تیمیه،النوات مجوله مناظراحسن گیلانی،مقالات احسانی، کراچی ۱۹۵۹ء، ص ۱۳۷

۵۲ تفسربیان القرآن

۵۳ مقالات احسانی، حواله مذکور، ۲۸۲

مثال کے طور پر ملاحظہ ہو مقدمہ ترجمہ قرآن اشرف علی تھانوی، جہاں مختلف قسم کی قرآنی مفروضہ خواص اوران کے عددی زائی موجود ہیں، نقش اور عملیات کی تمام ہی کتابوں میں ان زائیکوں کی سند کے لئے اتناہی کہنا کافی سمجھا جاتا ہے کہ بیکسی بزرگ سے منسوب ہے یاکسی نے خواب میں است دیکھا ہے۔ ہمارے علماء و محققین نے بھی علم الاعداد کی قرآنی حیثیت متعین کرنے کی کوئی باضابطہ کوشش نہیں کی۔ انہوں نے بلاتکلف چھلوں سے اس علم کوفق کر کے آگے بڑھایا۔ پچھلے اگر غیر ثقہ تھے اوراگروہ اپنے عہد میں اپنی گوسفندانہ طبیعت کے لئے معروف تھے مثلاً (البونی اور ابن غیر تق مقبی کوفو آگوں نے نہیں رفتہ رفتہ اعتبارا ورقبول کی منزل پر پہنچادیا جس کے نتیجے میں روحانیوں کا سفلی عمل آج مباح قراریایا۔ یہاں تک کہ دین فکر میں اس کی با قاعدہ گنجائش فکل آئی۔

۵۵ ابن تيميه، بحواله مقالات احساني، ص ۳۸۱، حواله مذكور

٣٥ صحيح بخارى، كتاب فضائل القرآن

کھے امیرخورد،سیرالاولیاء(اردو) ترجمهاعجازالحق قد وی،لاہور ۱۹۸۰ء، ص۷۷۷

۵۸ بحواله مجربات دبریی،میرولی الدین،حواله مذکور،ص ۱۵۷

<u>9</u> ميرولي الدين،حواله م**ذ** كور،ص ص ١٣٨–١٣٧

ولي كذا في تفسير العرائس وتفسير الكواشي

الے میرولی الدین، حوالہ مذکور، ص۱۵۴

٢٢ ايضاً ١٨٣

٣٤ ايضاً ١٣٧٥

٣٢ ايضاً ص١٩٧

۵۴ علامه احمد الديروي، بحواله ميرولي الدين ، ص ١٣٧

٢٢ البوني، ج ا، ص ١١٠

<u>کل</u> میرولی الدین ،حواله مذکور ،ص ۱۵۹،۱۵۰

12 الضأص ١٥٢

ول العارفين (مجلس) في مشت بهشت، مترجم عضرصابري لا مور١٩٩٦ء، ٩٨ و٢

کے جوالہ رسالہ عطاء المنان غلام احمد برویز ، تصوف کی حقیقت ، مطبوعہ لا مور ، ص ۵ کا

کے تصوف کی حقیقت ہے کا

۲کے سیرعبدالقدوں ہاشی،مقالات وملفوظات اقبال احمد سیقی (مرتب)،کراچی ۱۹۹۱ء ص۲۵۲

سے نقش 'ه' کے لئے ملاحظہ کریں حوالہ: ۳۳ ۔ اس نقش میں بعض حرف ہ کی سری تعیر ہیں جس کے حوالے سے استجاب طلب کی گئے ۔ ''اللّٰهُمَّ إِنّی اُسْنَلُکَ بِالْهَاءِ مِنُ اِسُمِکَ الْاَعُظِمِ وَ بِالْهُمَّ إِنّی اُسْنَلُکَ بِالْهَاءِ مِنُ اِسُمِکَ الْاَعُظِمِ وَ بِاللّٰهُمَّ إِنّی اُسْنَلُکَ بِاللّٰهُمَ وَ بِاللّٰهُ مَعْضَمِ وَ بِالْهُاءِ الْمُشْقُوفَةِ وَ الْوَاوِ المُعُظَيْمِ صُورَةِ اسْمِکَ الشَّدِيُ هِي كَا لُكُفِ بِلَا مِعْصَمِ وَ بِاللّٰهَاءِ الْمَشْقُوفَةِ وَ الْوَاوِ المُعُظَيْمِ صُورَةِ اسْمِکَ الشَّدِيُ هِي كَا لُكُفِ بِلَا مِعْصَمِ وَ بِاللّٰهَاءِ الْمَشْقُوفَةِ وَ الْوَاوِ المُعُظَيْمِ صُورَةِ اسْمِکَ الشَّدِي هِي كَا لُكُو بِلَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ ال

۸۷ قصوف کی حقیقت ،حواله مذکور،ص ۱۸۱

۵ کے ملاحظہ کیجئے اشرف علی تھانوی، اعمال قرآنی (عکسی) فرید بک ڈیود بلی ص۲۳، ص۲۲، ص۲۵

۲کے ایضاً ص کا

2کے ایضاً ص۵۳

۸کے ایضاً ص۱۲۹

9کے ایضاً ۱۳

٥٠ ايضاً ٢٠

الم رواه التومذي و قال هذا حديث حسن صحيح غريب الاسناد، محوله محمد أكريا كاندهلوى، فضائل اعمال، جاء كتاب فضائل قرآن، دبلي ١٩٩٤ ع ٥٠٥

۲۵ اس مفہوم کی ایک روایت حضرت علی سے منسوب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چار مرتبہ سور ہ فاتحہ پڑھنا
 گویا چار ہزار دینا رصدقہ دینا ہے اور تین مرتبقل ہواللہ پڑھنا ایک قر آن پڑھنے کے برابر ہے۔

العليقات وحواشي

ملاحظه ہویا کستانی پنج سورہ ،مطبوعہ فرید بک ڈیود ہلی ،ص۲۰

۸۳ فضائل اعمال، حواله مذكور، ج ابص ۵۳۷

٨٨ ايضاً

٨٥ ايضاً ص ٨٥٨

٨٢ ايضاً ١٩٥٥

24 ايضاً ص٠٩٥

۸۸ ایناً ۱۹۰۵

۸۹ تصوف کی حقیقت،حواله مذکور، ۲۲۲

وق ملاحظہ ہومولانا احمد رضاخان بریلوی کی وصیتوں کا مجموعہ وصایا شریف، (مطبوعہ نوری کتب خانہ لا ہور) جس میں مولانا سے منقول ہے کہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے انھوں نے فاتحے میں دودھ کا برف خانہ ساز، مرغ کی بریانی، شامی کباب، پراٹھے، بالائی، فیرنی، اُرد کی پھریری دال مع ادرک و لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل وغیرہ جیجنے کی فرمائش کی تھی۔

اق پاکتانی پنج سوره (عکسی) م ۱۳۵

ور دلیل العارفین، ملفوظات معین الدین اجمیری مرتب خواجه قطب عالم بختیار کا کی فی مهشت بهشت (مجموعه ملفوظات خواجگان چشت اہل بهشت) مترجم عضرصابری لا مور ۱۹۹۲ء، ص ۷۷

سوق راحت أمحبين ملفوظات نظام الدين اولياء مرتب امير خسرو، في مبشت بهشت محوله سابق ، ص ٦٥١

9۵ مرید کے لئے شخ لازم ہے ...اورجس کے پاس کوئی شخ نہ ہووہ لامحالہ شیطان کے راستے پر جائے گا،احیاءالعلوم، حوالہ نہ کور، جسم ، ص ۲۵

اہل تصوف کے یہاں بیعت کا رواج یا باطنی خلافت کا تصور خاصے بعد کی پیداوار ہے۔ کہ سلسلۂ تصوف کے جدامجد جنہیں متصوفین نے ولایت اور نبوت سے بھی کہیں آ گے فوث اعظم کے منصب پر فائز کر رکھا ہے خودان کے عہد میں بھی کسی سلسلۂ بیعت کا سراغ نہیں ملتا اور نہ ہی کسی معتبر ذریعے سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ عبدالقادر جیلانی نے باطنی خلافت یا طرق تصوف کا کوئی تصور پیش کیا ہو ۔ حتی کہ سلسلۂ قادر بیر کی تنظیم و تر تیب کا سہراان کے متصوفین شاگر داور قرابت داروں کا پیش کیا ہو ۔ حتی کہ سلسلۂ قادر بیر کی تنظیم و تر تیب کا سہراان کے متصوفین شاگر داور قرابت داروں کا

رہین منت ہے۔

٩٤ شهاب الدين سهرور دي عوارف المعارف ،مصر١٢٩٢ هـج١٩٥٣

29. ايضاً

۹۸ امیر حسن شنجری ، فواد الفواد ، لا مور ۱۹۲۲ و سسم

٩٩ عوارف المعارف،حواله مذكور،ص٥٣

•• الله عناه ولى الله ، القول الجميل ، • ١٢٦ه هـ · ١

ف کہا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء ہرخاص و عام کی بیعت لے لیا کرتے تھان کا کہنا تھا کہان کے شخ فریدالدین گئج شکرنے مشکر نے تمام ہی مریدوں کو جنت دلانے کی ضانت لے رکھی ہے بلکہ گئج شکرنے اپنے مریدوں کواس حدتک اطمینان دلایا ہوا ہے کہ وہ ان کو ہمراہ لئے بغیرخود بھی جنت میں قدم نہ رکھیں گے جیسا کہ سیرالا ولیاء میں بیان ہوا ہے ،ص ص ۲۹ – ۳۲۸

۲۰۱ عبدالحق محدث دہلوی،اخبارالا خیار،مترجم محمرا قبال الدین احمر، کراچی ۱۹۲۳ء، ص ۴۵

سول ملاحظه بوعبدالرحمان بدوی شطحات الصوفياء، پيروت ۲ ١٩٧٤ء، ج١،ص ص ٩٩ – ٩٨

ا بحوالہ ہدیدعثاق، سیدابو تحن علی الندوی، تزکیۂ احسان یا تصوف وسلوک بکھنؤ ۱۹۷۹ء، ۱۱۳ پر وفیسر خلیق احمد تا محروم نے رسالہ احوال پیران چشت کے حوالے سے کھا ہے کہ خواجہ اجمیری جس کی طرف دیکھ لیتے اس سے گناہ سرز دہونا بند ہوجاتے۔ (تاریخ مشائخ چشت، دہلی ۱۹۸۰ء، حام کی ابلی دل سے منسوب بیدواقعات اگر صحیح بیں توانہیں رسول اللّہ پر یک گونہ فوقیت حاصل ہوجاتی ہے کہ نظر کا یہ کمال تو آپ عالیہ کہ کوئی ودیعت نہیں ہواتھا ور نہ ابوجہل اور ابولہب کیوں کا فر

ه جاتے؟

۵٠١ امير حسن سنجرى ، فواد الفواد ، لكصنو ١٨٨٥ء، ص ٢٣٠٠

٢٠١ فريدالدين تنج شكر، فوائدالسالكين، د، بلي ١٣١٠هـ، ٣٣٠

کنا علامدرشدرضاندروح القدس کی تفسیر میں لکھاہے کہ ﴿ و ایسدناہ بروح المقدس بسمراد دراصل حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف بھیجی جانے والے وی ہے جس سے انہیں تقویت یہونچائی گئی۔

۱۰۸ مثلًا اس قبیل کا ایک قصه راحت القلوب، ملفوظات خواجه فریدالدین گنج شکر مرتب نظام الدین اولیاء
 میں اس طرح نقل ہوا ہے: ایک موقع برایک جوان کا پہانۂ عمر لبریز ہونے برعز رائیل نے اس کی

الا تعليقات وحواثي

تلاش کی مگروہ مشرق تامغرب نہ ملا واپس جا کرعرض کی ہے تم ہوااب فلاں جنگل میں ڈھونڈھو۔ ملک الموت نے اسے اس جنگل میں بھی نہ پایا۔ تھم ہوا تُو ہمارے دوستوں کونہیں دیکھ سکتاوہ ہماری یا دمیں اس طرح جان دیتے ہیں کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوتی \_\_\_\_

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بہ دہند کا نجا ملک الموت نہ گنجد ہرگز

(بشت بهشت حواله مذكور ، ۲۳۲)

9 ل ابن عربی، فصوص الحکم، (ترجمه عبدالقدر صدیقی) فصص کلمه نبویه فی کلمه عیسویه، حواله مذکور، ص ۲۷۱-۲۷۱ عیسویه، حواله مذکور، ص ۲۷۱-۲۷۱

• ال ابوحامدالغزالي،مضنون بهلي غيرابله ، ٢٠٠٠

الاه الضأص ١١

TIل شاه ولى الله، بمعات، (ار دوتر جمه) تصوف كي حقيقت اوراس كا فلسفه، ديو بند ١٩٦٩ء، ص١٠٠

سال الضأص٠٥١

اسلام ميں تصوف كا صحيح مقام

ال ابن عربي في المنهاج "فإن المنبوة التي انقطعت بوجود رسول الله عَلَيْكُ إنما هو نبوة التشريع لا مقامها... فهو المذي انقطع و سد بابه لامقام النبوة " (الفتوحات الممكية على معامها)

ال نبوت کوتشریتی اور غیرتشریتی کے خانوں میں با بنٹنے سے عام انسانوں کے لئے غیرتشریتی کے دعوے کا امکان روش ہوگیا۔ چنانچہ اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیا نی نے اپنے کو ایک ایسا نبی قرار دیا جوایک بی شریعت کے بغیر راست خدا سے وی کے حصول کا دعویدار تھا۔ مرزا غلام احمد نے اپنے موقف کی حمایت میں قرآن کی آیات مبشرات (لھہم البشروی فی المحیاة المدنیا (اولین:۱۰) اور ﴿ تنزل علیہم المملائکة ﴾ (مم مجدہ: ۳۰) کے علاوہ ان احادیث کو پیش کیا جن میں محکدث کا تصور موجود تھا۔ غلام احمد کی اس جسارت پرتو امت یقیناً چونک اٹھی البت پیش کیا جن میں محکد شکا تصور موجود تھا۔ غلام احمد کی اس جسارت پرتو امت یقیناً چونک اٹھی البت کی طرف لوگوں نے کم ہی توجہ کی ہے۔ نبوت غیرتشریعی بعنی ولایت امت میں ایک مقبول عام تصور ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے "ان النبو ۃ عامة و خاصة و التي لازوق تصور ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے "ان النبو ۃ عامة و خاصة و التي لازوق المعامة فیمی مستبرہ ساریہ فی اکبر الرجال غیر منقطعة دنیا و احری" اس تصور کے مطابق نبوت عام دراصل ولایت یا محدثیت ہی کا دوسرانا م ہے جس کا سلسلہ بند مطابق نبوت غیرتشریعی بیان میں اس قسم کی تمام روایتین نبوت کی مہر کوتوڑ نے کی کوشش ہیں۔ و لیے بھی منا قب خلفائے شلاخا ورفضائل علی میں جوروایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا مخصوص ساسی و لیس منظر ہے اسے اس پس منظر میں مجھاحانا جائے۔

ال اصول كافى ج اص ٢١١ اص

۱۸ احیاءالعلوم، مطبوعه مصر۱۳۵۲ه، ج۱،ص ۱۸

ولل شاه ولى الله، حجة الله البالغة مصر١٣٢٢ هـ، ج٢ بص١٥٢

صوفیاء کے نزدیک عالم مثال سے مرادایک ایسی دنیا ہے جوان کے نزدیک عالم ملکوت اور عالم اجساد کے مابین واقع ہے۔ اہل دل پر عالم بالا کے جو حقائق منکشف ہوتے ہیں اسے امام غزالی تمثیلِ خیالی کانام دیتے ہیں جب کہ شاہ صاحب کے نزدیک عالم اجساداور عالم مثال کے بھی ایک اور عالم مختال کے بھی ایک اور عالم مرزخ کانام دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ کی معراج عالم برزخ

الله تعليقات وحواثي

یے علق رکھتی تھی۔

(حجة الله البالغة، حواله مذكور، ج ا، ص٠١)

ا ۱۲ قوت القلوب، حواليه فد كور م ۱۲۴

171 ابومام الغزال، فيصل التفرقه بين الاسلام و الزندقة، مصرا ١٩٥١ ص٢١ ا

٣٣ تذكره شيخ اكبرابن عربي، (مقدمه ) ترجمه اردو، فصوص الحكم، مطبع مجتبائي ، بكهنؤ ١٩٠٩ء، ص٣٣

١٢١ ايضاً

<u>١٢</u>۵ جلال الدين سيوطي، ذيل الموضوعات , بكھنو سر ١٣٠هـ ، ص ٢٣٨

٢٦٤ احياءالعلوم،حواله مذكور،ج١٩٥٥

كال الضاً

١٢٨ ايضاًج٣،٥١٢

الم علاء خلوا مردراموردین اخبار غیبه را مخصوص باخبار پنجیم بران می دانند علیهم الصلوت والتسلیمات و دیگران را دران اخبار شرکت نمی د مهند این معنه منافی وراثت است و فقی است مربسیار از علوم و معارف صحیحه که بدین متین تعلق دارند - آری احکام شرعیه مربوط با دلة اربعه است که الهام را در آن گنجائش نیست - اما امور دینیه ماورائے احکام شرعیه بسیار است که اصل خامس در آن جا الهام بلکه توان گفت که اصل خالث الهام است بعد کتاب و سنت، این اصل تا انقراض عالم بر پا است - گفت که اصل خاص خاص مطبوعه نول کشور)

• شاه ولى الله ، المتفهيمات الالهية، بجنور ١٩٣١ء، ج٢، ص ٢٨، مزيد ملاحظه يجيح فيوض الحرمين، ص ٥٠٠

اسل معات اردوتر جمه، حواله مذكورص ٥٩

٣٢٨ على عثمان جلا في معروف به واتا كَنْ بخش (ترجمه) كشف الحجوب، لا مور١٩٩٣ء، ص ٩-٢٥٨

الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حنّان يا منّان يا بديع السمّوات و الأرض يا دالبحلال و الاكرام اسئلك ان تحيى قلبى بنور معرفتك، يا الله ياالله ياالله ياالله. (سيرالاولياء، حواله مُركر، ٣٠٠)

سے شاہ ولی اللہ کے مؤیدین اس خیال کی پرزور تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا قام مبارک ہے جو گویا ان کے استناد کے لئے کافی سے زیادہ ہے۔ ان کے صاحبز ادے شاہ

اسلام میں تصوف کا صحیح مقام

عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سفر حجاز سے والیس کے بعد والد ماجد کی نبیت باطنی اورعلم وتقریر کی حالت ہی کی چھا اور ہوگئی تھی اور بیسب کچھ دراصل اس خواب کا نتیجہ تھا جو آپ نے حرمین میں دیکھا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان میں امام حسن اور حسین تشریف لائے ہیں ،حسن کے ہاتھ میں ایک قلم ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، یقلم یہ کہتے ہوئے شاہ صاحب کوعطا کرنا چاہا کہ یہ ہمارے جد امجد رسول اللّٰد کا قلم ہے۔ لیکن پھر یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا کہ ذرائھہر وحسین اسے درست کر دیں۔ حسین نے اس قلم کو درست کر کے اسے شاہ صاحب کے حوالے کر دیا۔ اس خواب کی بنیا و پر شاہ صاحب کے بہت سے معتقد بین اس بات کا پر و پیگنڈہ کرتے رہے ہیں یہ اس قلم کا کرشمہ ہے کہ آپ کے اسلوب تجریہ میں جوامح العلم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس قسم کے خوابوں کے بیان سے شاید یہ تاثر دینا مقصود ہو کہ شاہ صاحب کی تجریہ بیں ان کے عہد میں دراصل کا رنبوی کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ ( ملا حظہ ہو مختصر سوائح حیات شاہ ولی اللّٰہ ، از عبیداللّٰہ سلمی ترجمہ ہمعات بنام تصوف کی حقیقت اوراس کا فلسفہ ناریخ خوالہ مذکور میں میں

اس قبیل کی ایک دلچسپ مثال پروفیسر طاہر القادری کی ہے جن کامشن راست نبی اکرم النظیفی کی ہے۔ من کامشن راست نبی اکرم النظیفی کی رہنمائی میں جاری بتایا جاتا ہے: بقول طاہر القادری: '' ججھے رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا کرتم اللہ کے دین کی سر بلندی، میری سنت کی خدمت اور میری امت کی نفرت کا کام کرو۔ میں یہ کام تمہارے سپر دکرتا ہوں۔ بیات ادارہ منہاج القرآن کے سر پرستِ اعلیٰ پروفیسر طاہر القادری نے قومی ڈ انجسٹ کو دیئے گئے انٹر دیو میں کبی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور عالیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نااہل اور نا تواں انسان ہوں اور خطا کار ہوں اور اس لائق نہیں کہ یہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نااہل اور نا تواں انسان ہوں اور خطا کار ہوں اور اس لائق نہیں کہ یہ کام کرسکوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم شروع کرو، اللہ تمہیں توفیق اور وسائل دے گا۔ منہاج کا القرآن کا ادارہ بناؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں لا ہور میں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔' نیز آپ نا دور میں تبیا وعدہ کی بشارت دی اور الموں سال بعدرسول اللہ نے میرے والد سے کہا کہ طاہر اب سنِ شعور کو گئے چکا ہے اپنا وعدہ پورا بارہ سال بعدرسول اللہ نے میرے والد سے کہا کہ طاہر اب سنِ شعور کو گئے چکا ہے اپنا وعدہ پورا کرو۔''

(بحواله روزنامه جنگ، لا هور،مورخه ۱۲ انومبر ۱۹۸۲ء)

۲۳۱ سوره انفال:۲۷، کهف:۵۸

ر ۱۹۲۷ ملا خطه ہوشی جوری کا بیقول''ولایت اندر محل خصوص است'' کشف الحجوب،حواله مذکور،ص۱۹۲ ۱۱۵ تعلیقات وحواشی

الله عَالَيْ الله قال من عاداى لى وليا فقد آذنته، بالحرب وما تقرب الى عبدى الله عَالَى الله قال من عاداى لى وليا فقد آذنته، بالحرب وما تقرب الى عبدى احب الى مما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى اجبته فاذا اجبته كنت سمعه، الذى يسمع به و بصره الذى يبصربه و يده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها و ان سالنى لا عطيته و لئن استعاذنى لا عيذنه و ما ترددت عن شيء إنا فاعله ترددى عن نفس المومن يكره الموت و انا اكره مسائته.

( بخارى ، كتاب الوقاق باب من جاهد نفسه في طاعة الله)

۱۳۹ فتوح الغیب،مع شرح فارس شخ عبدالحق محدث د ہلوی،نول کشور، ۲۷ س

١٨٠ الفتوحات المكيه ،حواله مذكور، ج٢،ص٣

سما ابن عربی نے خاتم الاولیاء کی حیثیت سے اپنی ذات کو پیش کیا۔ ان کے الفاظیں: "انسا خسات م الولایت دون شک مورث الهاشمی مع المسیح" اس خیال کومزیر تو ثیق کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: "إنسی فی الاتباع فی صنفی کرسول الله فی الانبیاء علیهم السلام و عسیٰ أن أكون ممن ختم الله الولایة بی و ما ذلک علی الله بعزیز". (فتوحات مکرج اجم ۳۱۹)

۲۳۸ رساله قشربیه (مترجم ڈاکٹر محمد حسن) کراچی ۱۹۶۴ء، س۲۳۸

المان کی بیعت صرف امیر اسمیان کے بیعت صرف امیر اسمیان کے لئے جائز سمجھی جاتی تھی۔ اہل تصوف جنہوں نے روحانی خلافت کے حوالے سے امت کی مرکزیت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بیعت کے ادار نے کو بھی مختلف قالب عطا کردیا۔ گو کہ خلیفہ کو بھی یہ جواز نائب رسول کی حیثیت سے امیر المؤمنین کی شکل میں حاصل تھا لیکن متصوفین نے بیعت کے سلسلے میں یہ عقیدہ وضع کیا کہ اہل خیر کے سلسلے اور طرق راست رسول اللہ عالیہ ہے غیر منقطع سلسلوں کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئے ہیں اور اس لئے اس کی حیثیت خالصتاً دینی ہے۔ بعض متقد مین علماء نے اس اجنبی بیعت پر دلیل لانے کے لئے تو یہاں تک کہا کہ اہل تصوف کے سلسلے انتظام الہی کا حصہ ہیں۔ شاہ رفیع الدین دلیل لانے کے لئے تو یہاں تک کہا کہ اہل تصوف کے سلسلے انتظام الہی کا حصہ ہیں۔ شاہ رفیع الدین اللہ کی طرف بشارتی اور وعدہ ہائے برواحسان است کی گویا یہ ائم تصوف امت اسلامیہ کی تاریخی اسکیم میں طرف بشارتیا و وعدہ ہائے برواحسان است ) گویا یہ ائم تصوف امت اسلامیہ کی تاریخی اسکیم میں طرف بشارتیا و وعدہ ہائے برواحسان است ) گویا یہ ائم تصوف امت اسلامیہ کی تاریخی اسکیم میں

اسلام میں تصوف کا صحیح مقام

تقدیسی اہمیت کے حامل ہیں جنہیں پیغیری نیل سکی ہوتو کم از کم اس سے کم تر در ہے کی بشارت تو یقیناً راست بارگاہ حق سے حاصل ہے۔ غالبًا اسی لئے شاہ رفیع الدین بیعت وسیلہ کا فائدہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں که''ان بزرگوں سے امداد ملتی رہتی ہے''۔ ( ثمر ہُ آس اتصال بآس بزرگاں ست در قبر وحشر و امداد ایشاں ایں طالب راوقیاً بعدوقت مجولہ مقالات احسانی ،حوالہ مذکور ،ص ہے )

اہلِ تصوف کے نزدیک پیری حیثیت چوں کہ طبیب روحانی کی ہے اس لئے بیہ مجھا جاتا ہے کہ اس کی رہنمائی کے بغیر سالک کا روحانی علاج ممکن نہیں۔ بیعت حقیقت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ رفیع الدین نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا ہر شخص میں بیصلاحیت نہیں ہوتی کہ بغیر کسی رہنمائی کے اعلیٰ مقاصد حاصل کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کے قائلین بیہ جھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے نصب العین تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالی کسی صاحب کمال کو عام لوگوں پر مرشد کی حیثیت سے مامور کردیتے ہیں۔ (حوالہ فہ کورص ۵۵)

الم الصوف کے بہاں وسید ہے مراد ش کا وسید ہے جس کی مداخلت کی بغیر مرید کی نجات مشکوک بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض صوفیاء آیت وسید پیدا بھا السندین آمنو التقوا الله و ابتغوا الله و ابتغوا الله الوسیلة پیس میں افظ وسیلة ہے قرب الی کے بجائے اس کی ذات میں فنا ہونا مراد لیتے ہیں۔ حالاں کہ قرآن میں نقر ب الی اللہ ہے کہیں بھی واصل الی اللہ یا فنا فی اللہ مراد نہیں لیا گیا ہے اور نہ ہی فارا تک کہنچنے کے لئے کسی حوالے یا واسطے کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ بلکداس کے برعکس قرآن بندے کا راست خدا سے رابطہ جوڑ نے پر اصرار کرتا ہے ہو و إذا سمألک عبد دی عنبی فانی بندے کا راست خدا سے رابطہ جوڑ نے پر اصرار کرتا ہے ہو و إذا سمألک عبد دی عنبی فانی بندے کا راست خدا سے رابطہ جوڑ نے پر اصرار کرتا ہے ہو او انہ سالک عبد دی عنبی فانی اللہ عبد اور پین افر ب المیہ من حبل الورید پین ہے تیں کہ وہ لوگ جو قریب ہونے کے دعو بیان کسی پاپائیت، مشخیت کا واسط ایک نفو خیال ہے ۔ حتی کہ وہ لوگ جو السیلہ بھی ہے خودان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے ہو اولئک السندین یدعون بیتغون الوسیلہ بھی ہے خودان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے ہوا ولئک السندین یدعون بیتغون الی ربھ مالمو سیلة ..... پین جنہیں ہوگ کی کا رہ بیا کا قرآنی تصور جس کا مطلب اس کے بیاں عزت اور قرب کے خواہش مند ہیں۔ یہ ہو سیلے کا قرآنی تصور جس کا مطلب اس کے علاوہ اور پچھنیں کہ موس کو پیت تخت ہوگا ہوئے کہ وہ صوف خدا کا قرب تلاش کر دیگا جس کی بیاں عرد یک بیان ہے ہو یہ تخت ہوگا ہوئے ہوئیں در حسمته و یہ خافون عذا به ابن عذاب رہک بارے میں قرآن کا بیان ہے ہو یہ حون در حسمته و یہ خافون عذا به ابن عذاب رہک

الاستقات وحواثي

كان محذوراً (بن اسرائيل: ۵۷)

اس کے برعکس اہل تصوف کا اصرار ہے کہ خدا اور بندے کے نی ان کی حیثیت ایک agency کی ہے سوجو کوئی خدا سے کچھ مانگنا چاہوہ ان اہل خیر کے وسلے سے مانگے۔اس کے بغیر دعاؤں کا قبول ہونا ممکن نہیں۔ صاحب اخبار الاخیار نے عبد القادر جیلانی سے منسوب بی تول نقل کیا ہے کہ''جوکوئی تکلیف میں مجھے سے امداد چاہے یا مجھے آواز دے،اس کی تکلیف دور کی جائے گی، جوکوئی میرے وسلے کے ذریعے اللہ سے مانگے اس کی ضرورت پوری کی جائے گی'۔ اہل قصوف کے یہاں''یا شیخ عبد القادر جیلانی شیناً لله'' جیسی دعاؤں کے پیچے یہی تصور کارفر ماں ہے۔ بلک عبد القادر سے استجاب دعائے لئے ایک مخصوص نمازی تعلیم بھی منسوب ہے کارفر ماں ہے۔ بلک عبد القادر سے استجاب دعائے لئے ایک مخصوص نمازی تعلیم بھی منسوب ہے عبد القادر کے والے سے اللہ سے مدوطلب کرنا ہوتا ہے۔

۵۲ عوارف المعارف، حواله مذكور، ج ا،ص ۴۸

۱۳۷۱ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے متعلق ۹۳ آیتیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں ۱۳۱۱، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ۲۳۵ آیتیں وار دہوئی ہیں اس کے بالمقابل حضرت موسیٰ کے متعلق آیات کی تعداد ۵۰۲ تک جا پہونچتی ہے۔

٢١١ كتاب اللمع بص٢٦

١٨ ايضاً ص ٢٨

١٩٩ الضأص ٢٩

• ۵ معات (اردورجمه) حواله مذكور، ص ۱۱۵

اهل احياءالعلوم حواله مذكور، جهم ، ص١١١

۱۵۲ رساله قشربیه حواله مذکور ، ص ۲۷

١٥٣ كتاب اللمع ، ١٥٥

١٥٨ ايضاً ص١٦٥

201 ايضاً ص 210

١٥١ الضأص ٥٣١

201 فصوص الحكم (ترجمة عبدالقدر صديقي) حواله مذكور من ١٥٨٥

١٥٨ القول المنصور ،ص٩٩

۱۵۹ بحواله شعرانی، تصوف کی حقیقت ، ص۱۰۳

١٦٠ كلام المرغوب ، ترجمه كشف المحجوب ، ص ٢٨٣

فلسفهٔ وحدة الوجود نے مشرق کی شاعری برگیرے اثرات مرتب کئے ہیں اور چونکہ اس قتم کی شاعری کو زہبی شاعری کی حثیت سے دیکھا جاتا رہاہے اس کئے جو کام فلسفیانہ سطح پرتصوف کی امہات کت سے ممکن نہ ہور کا اسے عوامی شاعری نے ممکن بنا دیا۔عوامی شاعری کا معروف عام مذہبی یروگرام ہویا صوفیاء کی مجالس ساع، قصہ گومبلغوں کی تقریریں ہوں یا خوف آخرت برآ مادہ کرنے والے واعظین کی تقریریں ان کی اثر انگیزی بڑی حد تک عوامی شاعری، زباں زد اشعار،devotional songs پر مخصر ہے جسے مختلف صوفی شعراء نے اپنے اپنے عہد میں تیار کیا ہے اور جواب ہماری مذہبی ثقافت کا جزء لا ینفک سمجھی جاتی ہیں مثلا رومی، حافظ، سنا کی ، اپنی تمام تر التباس فکری کے باوجود ہمارے روحانی ورثے کے امین سمجھے جاتے ہیں اوران کی شاعری اہل علم کے نز دیک قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے بلکہ بعض لوگ دیوان حافظ کوتو اس نقذس کا حامل سمجھتے ہیں کہاس کے ذریعے متعقبل کا حال بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ مشر قیات کو مذہبی ادب کا درجیل جانے ہے ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ شعراء کی گمرہی مسلسل ہماری راسخ العقیدہ مسلم فکریراثر انداز ہوتی رہی۔مثال کےطور پر رومی ہی کو لیچئے جواہل علم کے حلقے میں مولا نائے روم کا اعتبار رکھتے ہیں اور جن کی مثنوی خزانه معرفت کا بے بہاہمجھی جاتی ہے۔رومی کے اعتبار کا پیمالم ہے کہ علامہ اقبال جیسا بالغ نظر بھی انہیں پیر رومی کے منصب پر فائز کرتا ہے لیکن مثنوی اپنی اعلیٰ شعری خوبیوں کے باوجود فکر اسلامی کے قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے جہاں بڑی فنکاری سے اسلامی فکر پر بیشہ چلایا گیا ہے۔ مثلاً مسکه وحدة الوجودکوہی لیجئے اس ملحدانہ خیال کی تبلیغ میں رومی اینے پیش روحلاج ، بسطا می اورا بن عربی ہے کہیں زیادہ مؤثریں۔

برلحظه بشكل بت عيّار برآ مد دل نهال شد بردم بلباس در آن يار برآ مد، گه پير وجوال شد خود برسرِ آل کوزه خریدار برآ مد بشکست وردال شد خود آل مے وسرمست بہازار برآ مد، شودِ دل و جاں شد

خودکوزه وخودکوزه گر وخودگل کوزه ،خود رند وسپوش خودگشت صراحی و مے ساغروسا قی خود برزمنشیں شد اسی وجودی تصور نے ثنائی کو یہ کہنے برمجبورکیا کہ:

ابلیس و محمر است یک سنگ در مذہب عاشقاں یک رنگ تعليقات وحواثي

جب خالق ومخلوق کی تمیزمٹ جائے تو پھراس تتم کے سوقیاندا شعار کو بھی مذہبی شاعری میں اعتبار مل جاتا ہے:

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کواٹھا کر وہ برم بٹربین آئے بیٹیس ہزار منہ کوچھیا چھپاکر پھراحمد رضاخاں جیسا علوم شریعت کا ماہر بھی یہ کے بغیر نہیں رہتا کہ رسول اللہ کی واقعی حیثیت کیا ہے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے بقول احمد رضاخاں:

هو الاول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن بكل شيء عليم ، لوبِ محفوظِ خداتم ، بو ناتم عند من انتها تم ، بو سكت بين دو آخر اول اور آخر ابتداء تم انتها تم ، بو خدا كهته نهيل بنتى، خدا بى پريه چهوڑا ہے، وہى جانے كه كياتم بو بنجالى شعراء نے وحدة الوجودكى تبليغ ميں كہيں زيادہ مؤثر رول ادا كيا بھلے شاہ كہتے ہيں:

واہ سوہنیاں! تیری چال عجائب لئکاں نال چلیندے ہو آپنطاہروآپےباطن،آپےلگ لگ بہندےہو آپےملان آپ قاضی،آپیلم پڑھیندےہو ہُن کس تھیں آپ چھیائیدا!

ترجمہ: پیارے محبوب تمہارے انداز بھی عجیب ہیں۔خود ہی ظاہر ہوخود ہی باطن ۔خود ہی سب سے حجیب حجیب حجیب کر بیٹھتے ہو۔خود ہی ملاقاضی .....اورخود ہی تعلیم دینے والے عالم ۔اس کے بعد کہو کہتم اپنے آپ کو چھیاتے ہو، تو کس سے چھیاتے ہو!

کہتے ملاّں ہو بُلیندے او کہتے سنت فرض و سیندے او کہتے سنت فرض و سیندے او کہتے ملاّں کہتے میں آپ چھپائیدا کہتے ہوگہیں ماتھے پرتلک لگا کر ترجمہ: مجھی تم ملا بن کراذانیں دیتے ہو کہیں سنتوں اور فرض کے احکام سناتے ہو کہیں ماتھے پرتلک لگا کر دھونی رماتے ہو-بیتو بتاؤ کہتم جواس قدر نئے نئے روپ بدلتے ہوتو بالآخرا پنے آپ کو چھپاتے دھونی رماتے ہو-بیتو بتاؤ کہتم جواس قدر نئے نئے روپ بدلتے ہوتو بالآخرا پنے آپ کو چھپاتے

بید پراناں پڑھ پڑھ تھکے سجدے کردیا گھس گئے مُتھے ناں رب مکے جس پایا اس نور انوار عشق دی نویں نویں بہار

کس سے ہو؟

ترجمہ: لوگ ویداور قرآن پڑھ پڑھ کرتھک گئے ہیں۔مسجدوں میں تجدے کرکے خواہ مخواہ اپنے ماتھے گھسا

اسلام ميں تصوف كالشحيح مقام

کئے۔خدانہ مکے میں ہے نہ تیرتھ میں عشق کی اپنی بہارہے۔اس میں پہنچ کرسب نورالانوار میں گم ہوجاتے ہیں۔

ایک اورمعترصوفی شاعرخواجه فرید کہتے ہیں کہ:

نه کوئی آدم نه کوئی شیطال بن گئی کل کوڑ کہانی

گویا آ دم وشیطان کا پیتمام قصه پیسب خام خیالی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جب سب کچھ وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو نیکی بدی اور گناہ، ثواب کا تمام تصور غارت ہوجا تا ہے۔ پھر سالک کے لئے اس کے علاوہ اور کیا جارہ رہ جاتا ہے کہ:

بہ مے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نبود از راہ و رسم منزلہا

ان میں سے بیشتر اشعار سیرعلی عباس جلال پوری کی تالیف' وحدۃ الوجودتے پنجابی شاعری'' سے ما خوذ ہیں جسے ہم نے غلام احمد پرویز کی کتاب تصوف کی حقیقت سے نقل کیا ہے۔

١٢٢ جمعات (اردورجمه)، حواله مذكور، ص١٣٢

١٢٣ ايضاً ص١٣٣

۱۹۲۰ ابن عربی جن کی کتب بالخصوص فتو حات اور فصوص میں اجنبی نظریات اور غیر اسلامی متصوفانه خیالات کی بھر مار ہے، عام مسلم ذہنوں میں ان کی حیثیت شخ اکبر کی ہے۔ ان کے احترام اور اعتبار کا بیعالم ہے کہ ان کے تمام تر التباسات فکری کے عیاں ہونے کے باوجود بڑے بڑے علائے کرام کو ان کے انکار کی جرائت نہ ہوسکی جتی کہ جن لوگوں نے ان کے بعض خیالات پر دیافظوں میں تقییر بھی کی ہے، انھوں نے بھی شخ اکبر کے بت پر راست ضرب لگانے سے احتراز کیا ہے۔ مثلاً مجد دالف فانی جنہوں نے ابن عربی کے فلسفہ وحدۃ الوجود کے انکار پر وحدۃ الشہود کی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی ، ان کا بھی بید حال ہے کہ وہ شخ اکبر کی بزرگی یا ولایت کا انکار کرنے والوں کوخطرہ ایمان کا خوف دلاتے ہیں، 'مکر اودر خطر است' بے جیسا کہ احمد سر ہندی نے لکھا ہے۔

(بحواله مناظراحسن گيلاني،مقالات احساني، ص٣٥٥)

1۲۵ انفاس العارفين، بحواله ،تصوف كي حقيقت ، ١٣٥٠ .

٢٢١ ايضاً ص٩٣

الما تعليقات وحواش

۱۲۷ شاه سیرمحمود ذوقی سِر دلبران ، کراچی ۱۳۰۵ هه م

١٦٨ ايضاً ١٣٨٥

149 الضأس ٢٧٧

الم الضوف کے یہاں حروف کی غیر معمولی تصرفی قوت تنز لات ستہ کے تصور سے آئی ہے۔ اس خیال کے مطابق جملہ تنز لات دوائر کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جگی ٹائی نے بھی ایک دائر ہی شکل اختیار کی جسے صوفیا ایک قطب اور دوقو سین میں خشسم بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قوس حقائق الہی پر شتمل ہے جس میں اٹھائیس اساء الہی درج ہیں اور دوسراقوس حقائق کوئی سے متعلق ہے جس میں حروف عالیات کے مظاہر درج ہیں۔ یہی وہ ۲۸ حروف ہیں جنہیں اساء کوئی کے حوالے سے عاملین غیر صالحین نے تصرفات کی کلید با ورکر ارکھا ہے اور جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان حروف کی براسرار بہت سے پر دہ اٹھنا در اصل راز ربو ہیت سے واقف ہو جانا ہے۔ ملاحظہ ہوجد ول اسرار حروف کوئی:

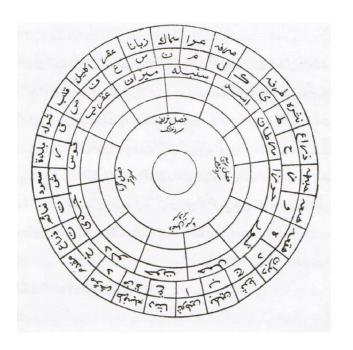

## ملا حظه بهوجدول تنزّ لات ستّه:

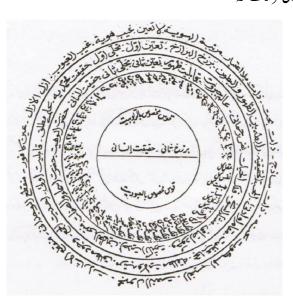

اكل "إن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه الأفلاك الوجود من اوله إلى الحره وهو واحد منذ كان الوجود إلى ابد الآبدين ثم له تنوع في ملابس و يظهر في كنايس فيسمى باعتبار لباس ولايسمى لباس آخر فاسمه الاصلي الذي هو له محمد و كنيته ابوالقاسم و وصفه عبدالله و لقبه شمس الدين ثم له باعتبار ملابس احرى اسامي وله في كل زمان اسم يا يليق بلباسه في ذلك الزمان". (عبدالكريم جيلي، الانبان الكامل، مطبوعه ممر١٣١٥ هـ، ٢٥، ٣١٥)

14 مرا المارين على مقدمة ترجمة فصوص الحكم، والمدذكور على D. Pinto, Piri-Muridi Relationship, New Delhi, 1995 على المارين على مقدمة ترجمة فصوص الحكم، حوالمدذكور على المارين على مقدمة ترجمة فصوص الحكم، حوالمدذكور على المارين المارين المارين على المارين على المارين المارين المارين المارين على المارين المارين على المارين ال

ابن عربی نے فتوحات (باب ۲۳) میں ستر اقطاب سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے جو مکہ کے ایک پُر اسرار غارکوہ ہتیں میں ان سے ملے ۔ بقول ابن عربی قطب کا کوئی شاگر دنہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی کوطریقئہ تربیت میں سلوک کراتے ہیں ۔ البتہ وہ نصیحت اور وصیت کا کام جاری رکھتے ہیں ۔ ابو سعود شلی اور عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت کے قطب تھے۔ (ص ص ص ۱۹۲ – ۱۹۹) قطب کے بارے میں کبار متصوفین کا خیال ہے کہ انہیں وہی علوم حاصل

المال العليقات وحواثى

ہوتے ہیں جوانبیاء کاطر ہُ امتیاز ہیں۔اور یہ کہ انہیں اپنے قطب ہونے کی وجہ سے تصرفات کا اختیار حاصل ہوتا ہے جبیہا کہ شبلی اور عبد القادر کے سلسلے ہیں ابن عربی نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات من جانب اللہ تصرفات پر مامور تھے۔البتہ بعض ایسے اصحاب حال بھی پائے گئے ہیں جو گوکہ اس کام پرمن جانب اللہ مامور نہ تھے۔البتہ وہ تصرفات فی العالم کیا کرتے تھے۔اس قبیل کی شخصیتوں میں مجمداوانی کانام لیاجاتا ہے۔ جن پر ایسا کرنے کے نتیج میں ابتلاء پیش آیا۔

۵ کے تذکرہ شخ اکبرابن عربی، فی مقدمة ترجمه فصوص الحکم، حواله مذکور، ص ١٩

۲ کا مولانا احمد رضاخال نے الأمن و المعلی المیں کھا ہے کہ آفناب اس وقت تک طلوع نہیں ہوتاجب تک کم خوث اعظم پر سلام نہ کرے۔ آپ نے عبدالقادر جیلانی سے منسوباً بیکھا ہے کہ جب نیاسال آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے کہ جو کچھاس میں ہونے والا ہے اِسی طرح نیادن، نیا مہینہ، مجھ پر سلام کرتے ہیں اور مجھے ہر ہونے والی بات کی خبر دیتے ہیں۔

کے اے تزلات ستہ، جے اہل تصوف بھی تعیّنات، تجلّیات اور تقیّد ات ہے بھی تعبیر کرتے ہیں، پیدائش کا نئات کے سلطے میں ایک تخیلی صوفیا نہ بیان ہے جس کی بنیاد قرآن یا دوسری ساوی کتب کے بجائے وہ الہا می کتب تصوف ہیں جن کا ہر خیال قرآنی فکر سے داست متصادم ہے۔ ابن عربی کے اس تر اشیدہ تصور پر بعد کے متصوفین نے خاصا کا م کیا ہے لیکن واقعہ بیے ہے کہ تنز ّلات کا کوئی واضح اور متفقہ خاکہ پیش کرنے میں اب تک اہل تصوف کا میاب نہیں ہوسکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تنز ّلات سِتہ جواس کا نئات میں ذات باری سے جلوہ گری کے متعلق مختلف مدارج کے تعین کی کوشش سے عبارت ہے، بنیادی طور پر اس خیال سے غذا صاصل کرتا ہے کہ کا نئات اس کی ذات کا برتو یا سابیہ ہے اور بیکہ خدا ہم جگر قشکل وصورت میں کا نئات میں موجود ہے۔

اہل تصوف کے مطابق خدا کوان تنزلات کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت اس لئے آپڑی کہ وہ چاہتا تھا کہ اسے جانا جائے: "کست کسنزاً محفیا". تنزلات کا راستہ اختیار کرنے کے بعد خدا کی وہ حثیت "الآن محسا کان" توباقی رہی البتہ اس کی ذات نے ایک نیاروپ اختیار کرلیایا شہودیوں کی اصطلاح میں اس کے سائے نے ایک نئے وجود کی شکل اختیار کی جواس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ المہ تو المی دیک کیف مید المظل ﴿ (الفرقان: ۹۵)

صوفیاء کے یہاں تخلیق کا ئنات کے اس مفروضہ تصور کا تمام تر انحصار چونکہ ان کے اپنے کشف والہامات پر ہے۔ اس لئے اسے کسی عقل، سائنس یا وہی کے پیانے پرنہیں پر کھا جاسکتا۔ اس اسلام میں تصوف کا صحیح مقام

دلچپ، پیچیدہ اور نا قابل فہم خیال کی ایک جھلک ذیل کے نقشے میں دیکھی جاسمتی ہے۔ جسے ہم نے حلقہ تصوف کی معروف کتاب' برسر دلبران' سے نقل کیا ہے۔ ملا حظہ ہو: ذیل حوالہ ، ۱۷ کا یول توروحانیوں کی پوری محفل رجال الغیب پر مشتمل ہے۔ البتہ تصوف کی اصطلاح میں رجال الغیب سے وہ پر اسرار شخصیات مراد کی جاتی ہیں جن کے بارے میں بیر خیال ہے کہ بیلوگ ہفتے کے چھد ن ایک رخ سے دوسرے رخ پر سفر کرتے ہیں۔ شال سے جنوب ، مشرق سے مغرب ، ان کا بیسفر باعث رحمت بھی ہو اور موجب ہلاکت بھی۔ کہاجاتا ہے کہ جب بیلوگ الٹے رخ پر سفر کرتے ہیں النجی کی خوب کی سفر در کار ہو وہی رخ رجال بلاکت بھی ہوتو آپ کا کا م یقیناً آسان ہوجائے گا۔ سفر وسیلہ ظفر قرار پائے گا۔ کیکن اس کے لئے الغیب کا بھی ہوتو آپ کا کا م یقیناً آسان ہوجائے گا۔ سفر وسیلہ ظفر قرار پائے گا۔ کیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ رجال الغیب کی خاط م الاوقات سے آپ کی واقفیت ہو۔ یہ معلومات اہل کشف فراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدھ کے دن تمام رجال الغیب کی ایک جگہ راسے میں آرام فراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدھ کے دن تمام رجال الغیب کی ایک جگہ راسے میں آرام کرتے ہیں۔ اس لئے بدھ کوس خیال کیا جاتا ہے۔

9 کے اہل تصوف کا تر اشیدہ تکو بنی نظام جس میں قطب سے لے کر نجباء ، نقباء ، اور اولیاء تک اس کا نئات کو چلانے والے بتائے جاتے ہیں ، ایک خالصتاً اجنبی اور غیر قرآنی تصور ہے۔ اس خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو کارر بو ہیت میں شامل کرلیا ہے۔ بلکہ صحح بات تو یہ ہے کہ تصوف کے اس تکو بنی نظام میں خدا خود بھی معطل ہے کہ تمام کار ربو ہیت قطب اور اس کے ماتخوں کے ہاتھوں انجام پا تا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطب اور تا سے معاونین کے ساتھواس کا نظام جلاتا ہے جس میں غوث کی شخصیت بھی شامل ہے۔ بعض اوقات غوث اور قطب کا تصور ایک ہی فرد میں ل جاتا ہے۔ ابن عربی (فتو حات باب: ۳۸۳) کے مطابق قطب سے تمام عالم کی محافظت ہوتی ہے جب کہ دواماموں سے عالم غیب وشہادت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ابدال سات ہوتے ہیں جو دنیا جب کہ دواماموں سے عالم غیب وشہادت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ابدال سات ہوتے ہیں جو دنیا کی ساتوں اقلیم پر مامور ہیں۔ ابن عربی خیات بیں جو اقطاب تو نہیں لیکن کچھاسی قشم کا امال بھی لکھا مرکھتے ہیں۔ چار او تا دچاروں سمت میں متعین ہیں اور چالیس نقباء خلائق کی حاجت روائی پر مامور ہیں۔ نقباء کی تعداد ۲۰۰۰ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اِن ہی اہل دل کے ہاتھوں ہوتا ہے جو منجانب اللہ مامور ہیں۔ حتی کہ فطری حوادث اور آفات بھی اِن ہی کے واسطوں سے ظہور ہوتا ہے جو منجانب اللہ مامور ہیں۔ حتی کہ فطری حوادث اور آفات بھی اِن ہی کے واسطوں سے ظہور بیں۔ بی عام لوگوں میں گھلے ملے ہوتے ہیں اس لئے ان کی شناخت مشکل ہوتی ہے۔ بہت بی سے بی جو تے ہیں۔ بی عام لوگوں میں گھلے ملے ہوتے ہیں اس لئے ان کی شناخت مشکل ہوتی ہے۔ بی میں گئی ناخت مشکل ہوتی ہے۔ بی میں کے واسطوں سے قطوق ہے۔ بی میں کے واسطوں سے قطوق ہے۔

تعليقات وحواثى

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فج کے موقع پر وادئ منی میں ان روحانیوں کا سالا نہ اجلاس ہوتا جس میں انبیاء بھی شرکت کرتے ہیں۔ان اجلاس میں سال بھر کے لئے مستقبل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیاء کے نزدیک "المصف د"کوخدا کے مشیراول کی حیثیت حاصل ہے، جب کہ بعض صوفی نظام فکر میں قطب مرکز کا ئنات ہے۔

روحانیوں کی اس مفروضہ مجلس تے خیل نے صوفی ادب کو ایک فتم کی ہر "یت عطا کرنے میں کلیدی رول انجام دیا ہے البتہ ہزرگوں کے ہاتھوں میں نظام کا نئات کے آجانے سے عام لوگوں کے لئے اس خیال میں کوئی چینج قبول کریں۔

١٨٠ كتاب اللمع بص ٧٤٥

الما نظام الدین اولیاء کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے خودکو سجدہ کرواتے تھے۔

سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بارجب ایک نووارد ہزرگ زادہ کی موجودگی میں نظام الدین اولیاء

کے ایک مریدوحید الدین قریثی ان کی خدمت میں سجدہ بجالائے تو اس صورت حال پر نووارد
مہمان شخت متحیر ہوا اور اس سے سجدے کی بیارا دت مندی نہ دیکھی گئی لیکن اس کے اعتراض کو نظام
الدین اولیاء نے یہ کہ کر ٹھکرا دیا کہ بیسجدہ مباح ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ جس طرح پھیلی امتوں کے فرائض منسوخ ہو گئے البتان کا استخباب بی رہا، مثلاً عاشورہ کا روزہ سابقہ امتوں میں اوگ باہم اپنے سے بلند مراتب والوں کو سجدہ کرتے تھے۔ شاگر داستاد کو، امتی پنج برکو، رعایا باوشاہ

کو۔ اب بنی شریعت میں لوگوں کے لئے سجدے کی حیثیت مباح کی ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی کو۔ اب بئی شریعت میں لوگوں کے لئے سجدے کی حیثیت مباح کی ہے۔ انہوں نے یہ دلیل بھی کی کہ چونکہ ہمارے پیرفریدالدین سیخ شکر اپنے مریدوں کو سجدہ کرنے سے منع نہیں کرتے تھے اس کئے میں اس فعل سے لوگوں کو معن نہیں کرسکتا کہ ایسا کرنے سے جھے پرتج بیلی مشائخ کا الزام آئے گا۔

لئے میں اس فعل سے لوگوں کو معنع نہیں کرسکتا کہ ایسا کرنے سے جھے پرتج بیلی مشائخ کا الزام آئے گا۔

(مزید نقصلات کے لئے دیکھئے سیر الاولیاء)

۸۲ معات (اردورجمه) حواله مذكور م ۲۴۲

١٨٣ شاه ولى الله المتفهيمات الالهية ، بجنور ١٩٣١ء، جام ٨٥٠

١٨٨ مقالات احساني ،حواله مذكور ، ص ١٩٨

۸۵ جمعات (اردورجمه)حواله مذكورس ۲۲۹

۱۸۲ جمعات میں انبیاء کے معراج کی طرح شاہ صاحب نے عالم ارواح کے سفر کا جو حال لکھا ہے وہ ولایت سے بہت آگے کی چیز ہے۔ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عالم ارواح میں اہل بیت کی

اسلام میں تصوف کا صحیح مقام

روحوں کود یکھا، جنہیں بقول ان کے حظیرۃ القدس میں بڑی منزلت حاصل ہے۔ انہوں نے مختلف متقد مین، صوفیا اور بزرگوں کا حال ملاحظہ کیا اور عالم ارواح میں ان کے مدارج اور مناصب سے واقفیت حاصل کی۔ بقول ان کے بعض بزرگوں کونسبت احسان حاصل ہے تو بعض کونسبت عشق و وجدا وربعض کونسبت تجرد سے سرفراز کیا گیا ہے۔ بعض نسبت یا دداشت، نسبت سکینہ یانسبت اولی پر مامور کیے گئے ہیں۔ رہے خوثِ اعظم توان کے بارے ہیں شاہ صاحب کا انتشاف ہے کہ انہیں نسبت مامور کیے گئے ہیں۔ رہے خوثِ الاشخص عالم ارواح کی hierarchy میں کلیدی اہمیت کا حامل ہوتی جوان جارکمالات یعنی ابداء، خلق، تدبیر اور بخلی کی جوتا ہے۔ اسے ایک ایک بیکی کی عاصل ہوتی ہے جوان جارکمالات لیمنی ابداء، خلق، تدبیر اور بخلی کی جوتا ہے مع ہوتی ہے۔ چونکہ بہی چار کمالات اس نظام کا نئات میں مصروف عمل میں اس لئے ایسے نسبت جون باند آ ہگ کلمات کا صدور ہوتا رہا اس کی وجہ آ ہے گئی نبیت تھی۔

غوث اعظم چونکہ اہل تصوف کے یہاں پیغیر سے بھی آگے کی چیز سمجھے جاتے ہیں اس لئے انہیں تصرفات فی الکا کنات کے منصب پر مامور سمجھنا ایک قابل فہم خیال ہے۔ البتہ چیرت شاہ صاحب کی اس ادعا ئیت پر ہوتی ہے کہ انہوں نے خود کو مختلف نسبتوں کے جامع کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے جذب کی راہ طے کر لی تو ان تمام اکابر کی طرف میرے لئے ایک کشادہ راستہ کھل گیا۔ چنا نچے، بقول ان کے، انہیں جو نسبت عطا کی گئی ہے وہ انہی ساتوں نسبتوں سے مرکب ہے۔ (ہمعاً ت، ص ۱۹۷) عالم ارواح کے سلسلے میں شاہ صاحب کا بیہ بیان ایک فتم کی مرکب ہے۔ (ہمعاً ت، سے۔ اپنے روحانی مراتب کے سلسلے میں ان کے دعاوی ہوں یا غوث اعظم کو تصرف کا کنات کا حامل باور کر انا، واقعہ بیہ ہے کہ خالص عقل اور علم کی سطح پر بھی اسے لائق منتی خیرا بھی نات کا حامل باور کر انا، واقعہ بیہ ہے کہ خالص عقل اور علم کی سطح پر بھی اسے لائق منہیں ہوں بیان کے دعاوی ہوں یا خور منہیں ہیں ہوں بیان کے دعاوی ہوں بیان کے مطالع سے مصنف کے بارے میں جورائے بنی ہوں اپنی میں ان کے مطالع سے مصنف کے بارے میں جورائے بنی ہے اس کی رشنی میں انہیں قطب وقت یاغوث اعظم تو کیا نصیں ایک بلند پا بیا المالات اور خیر وہر کت کا ظہور ہوتا ہوا ور غیر ارد کیا ماصد ورہ وجاتا ہوا کوئی وجہ نیں کا رکھیں کہ جس خوا می کر بان سے اپنی بارے میں بلند آ ہنگ کلمات کا صدور ہوجاتا ہوا کوئی وجہ نیں کا رہ کا میں کیت نے والی توجہ بی کہا کا صدور ہوجاتا ہوا کوئی وجہ نیں کی زبان سے اپنی بارے میں بلند آ ہنگ کلمات کا صدور ہوجاتا ہوا کوئی وجہ نیں کی زبان سے اپنی بارے میں بلند آ ہنگ کلمات کا صدور ہوجاتا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو ہو ہو تا تا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو ہو تیا تا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو ہو تیا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو ہو تیا تا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو ہو تا تا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو ہو تو ہو تا تا ہوا کوئی وجہ نیں کی تو تا ہوا کوئی وجہ نیں بائد آ ہی کلمات کا صدور کی جوا کی تو وہ نیں کی تو آئی قد واقعات ، غیر مستف کے اور دین کے قرآئی تصور کے بجائے عوا کی تو وہو نیا کی تو تو کیا کی تو تو کی تو تو کی تو کی تو کیا گوئی ہو کی تو کیا گوئی ہو کیا کیا گیں کی تو کیا گوئی ہو کی تو کی تو کی تو کیا گوئی ہو کی تو کیل کی تو کی کی تو کیا گوئی ہوئی کی کی تو کی کوئی ہوئی کی کی کوئی کی کیا گوئی ہوئی کیا کیا گوئی ہوئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

کا ا

## کے قصے کہانیوں سے پٹی ریٹ می ہو۔

"غنیة الطالبین "میں جنت اوردوزخ کے بارے میں جو تفصیلی بیان پایاجا تا ہے یا قصہ بلقیس کی جو تلذذ میں ڈونی ہوئی حکایت بیان ہوئی ہے یا اہل جنت کے لئے جنت کی لذت اور حور عین کے حوالے ہے جس قسم کے تلذذ آمیز بیانات ملتے ہیں اس کی بنیاد نہ تو قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی متند کتب احادیث میں ۔ البتہ بیوہ خیالات ہیں جوعوا می قصے کہانیوں کے ذر لیع علمائے یہود کی متند کتب احادیث میں ۔ البتہ بیوہ خیالات ہیں بوگر بعد کے عہد میں خود ہمارے قصاص نے اہل یہود کے بیانات پر جو حاشید آرائی کی ہے ، اس کے نتیجے میں جنت اور دوزخ کا یہ قصیلی خاکہ تیار ہوا ہے۔ جولوگ خقیق وقصنیف کی سطح پر بھی اعلی علمی اور تحقیقی ذہن کا مظاہرہ نہ کر سکیں اور جن کی کتابوں کے مطالع سے ایک مختلف اسلام کا تصور پیدا ہوتا ہو، بھلا یہ کیسے باور کر لیاجائے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے لیے شاہ صاحب کے عالم ارواح کے سفرنا مے پر یقین کرنا لازم ہو، ان کے لئے کی سلامتی کے لیے شاہ صاحب کے عالم ارواح کے سفرنا مے پر یقین کرنا لازم ہو، ان کے لئے یہ تیتے ہوں اور جوقر آن مجیدکو وقی ربانی کا آخری، حتی اور کا لی ترین وثیقہ بھے رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور جوقر آن مجیدکو وقی ربانی کا آخری، حتی اور کا لی ترین وثیقہ بھے موں ای بی کے گئر آئی تصور حیات میں اس قسم کے فرضی مناصب کے لئے کوئی گئوائش میں۔

اسلہ تصوف کو دین اسلام کا جزء قرار دینے کے لئے شاہ صاحب نے جو دلائل پیش کے ہیں اس سے اسلام کی تاریخ مسنح ہوجاتی ہے، اولیاء اور متصوفیین کو اصحابِ رسول پر روحانی برتری حاصل ہوجاتی ہے۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان پر بیر حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ موجودہ تصوف چار ارتفائی مراحل طے کر کے آج ہم تک اس صورت میں پہنچا ہے۔ پہلے دور یعنی عہدرسول میں تصوف ابتدائی مراحل میں تھا جہاں احسان کا نصاب فرائض کی ادائیگی اور ذکر واذکار کے علاوہ اور پھے نہ تھا۔ اس عہد میں شخصیات کا روائی نہ تھا اور بقول ان کے کرامات وخوارتی، سرمتی و بےخودی جیسی کیا ہے۔ اس عہد میں اتنی راسخ نہ ہوتی کہ وہ ملکہ بن جاتیں۔ یہتو عہدرسول کے تصوف کے بارے میں شاہ صاحب کا بیان ہے۔ البتہ دوسرے عہد میں جس کی ابتداء سیدالطا کفہ جنید بغدادی بی ہوتی ہے۔ وقتی ہے، اس عہد میں احسان یا تصوف نے خاص ترقی کی۔ بقول شاہ صاحب خواص نے بڑی بڑی ریاضتیں کیں، دنیا سے قطع تعلق کر لیا، مستقل طور پر یہ ذکر و فکر کے ہوگئے۔ یہلوگ ساع سنتے، بڑی ریاضتیں کیں، دنیا سے قطع تعلق کر لیا، مستقل طور پر یہ ذکر و فکر کے ہوگئے۔ یہلوگ ساع سنتے، بڑی ریاضتیں کیں، دنیا سے قطع تعلق کر لیا، مستقل طور پر یہ ذکر و فکر کے ہوگئے۔ یہلوگ ساع سنتے، برئی ریاضتیں کیں، دنیا سے قطع تعلق کر لیا، مستقل طور پر یہ ذکر و فکر کے ہوگئے۔ یہلوگ ساع سنتے، برئی ریاضتیں کیں، دنیا سے قطع تعلق کر لیا، مستقل طور پر یہ ذکر و فکر کے ہوگئے۔ یہلوگ ساع سنتے،

سرمتی و بے خودی میں بے ہوش ہوجاتے ، کیڑے بھاڑتے ، رقص کرتے ، کشف واشراف کے ذریعے دوسروں کے دلوں کی باتیں معلوم کر لیتے ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تصوف کے اس مرحلے میں اہل کمال کا تصوف یہ تھا کہ'' وہ خدا کی عبادت دوزرخ کے عذاب سے ڈرکر یا جنت کی نعمتوں کی طمع میں نہ کرتے، بلکہان کی عیادت کامح ک خدا کے ساتھان کی محت کا حذیہ ہوتا۔'' (ہمعاّت، ص۷۷)اس دور میں گو که توجهٔ پوری طرح صوفیاء کامحور نه بنا تھاالبیته حقیقت وحقائق کی طرف ان کی توجہ کی نسبت کچھالیں تھی گویا گاہے بحلی کی جبک ہو، کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں۔البتہ اس عہد میں تو حيد وجودي اورتو حيد شهودي ميں فرق نہيں كيا جا تااور نہ ہى ابھى بەمسئلەزىر بحث آيا تھا كەكا ئنات كا وجودالہی سے کیاتعلق ہے۔انسان خداکی ذات میں کسے گم ہوتا ہےاور فناو بقاکے حقائق کیا ہیں۔ البة تصوف کے چوتھے دور میں شخ اکم محی الدین ابن ع لی کے ظہور سے ذہنوں میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔اسعہد میں ظہور وجود کے مدارج اور تنزّ لات دریافت کئے گئے اور بقول شاہ صاحب''ان بزرگوں کے طفیل میدا اول یعنی خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ قریب ہوگیا اوران کے فیوض وہر کات کے انوار سے عالم علوی اور عالم سفلی کی فضا منور ہوگئی۔ (ہمعاً ت ،ص ۷ ۷ ) بالفاظ دیگر شاہ صاحب واضح الفاظ میں اپنی الہا می زبان میں یہی کہنا جاہ رہے ہیں کہا حسان کا جوسفرعہدرسول سے شروع ہوا تھاوہ ابن عربی کے ظہور کے بعداینی منطقی انتہااورانجام کو پہنچا۔ کرامات وخوارق اور سرمستی کی جو کیفیات دوراول کے بزرگوں کےاندراتنی راشخ نہ ہوئی تھیں کہ وہ ملکہ بن جا کیں ہا لآخر چوتھے دور میں آ کرایک ایس صورت حال سے دوجار ہوئی جس نے میداُ اول تک پہنچنے کاراستہ قریب کر دیا۔ ہمارے خیال میں اس قتم کے شطحیات کوولی اللہی الہام بروہی لوگ محمول کریں گے جنہیں نہ تو منصب رسالت کی عظمت کا کوئی انداز ہ ہواور نہ ہی جواصحاب رسول کے مراتب سے واقف ہوں ۔ وہ تو کئے کیشاہ صاحب نے انہی صفحات میں آ گے چل کراس الہام کا بھی انکشاف کر دیا کہ تصوف کے یہ چاروں مدارج خدا تعالیٰ کے بیمال مقبول ہیں اور ملاءِ اعلیٰ میں ان سب کی منزلت مسلم ہے (ہمعاً ت،ص ۷۷) ہمیں صدر اول کے مسلمانوں پر کف افسوس ملنا پڑتا ہے کہ وہ ذات ختمی رسالت اوران کی موجود گی کے باوجودروحانی طور براس کمال کونہ پینچ سکے جہاں ابن عربی کے تبعین یاصوفیائے متاخرین کی رسائی ہوگئی۔جس کے نتیجے میں اس قدر فیض وہر کات نا زل ہوئیں کہ عالم علوی اور سفلی کی فضامنور ہوگئی۔ (ہمعآت ہیں ۲۷)

۱۸۸ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، ابو حامد غزالی، کیمیائے سعادت، (اردوتر جمہ) سعید الرحمان علوی

تعليقات وحواثي

لا ہور، ص۳۰۳

٩٨١٤ عوارف المعارف، حواله مذكور، ج٢ بص٥٣

• ول محوله عبداللَّه فرا ہی،تصوف ایک تجزیاتی مطالعه علی گڑھے ۱۹۸۷ء، ص۱۰۳

اوا الضأص ١٠١

ا فتوحات مکیه، ج۱۰ م<del>۰</del>۱ اص

١٩١٥ الضاص ٩٨

۱۹۴ نظامی تاریخ مشائخ چشت،حواله مذکور،ج ۱، ص ۱۹۳

190 ايضاً ص٢٦٥

١٩١ ايضاً ١٢٥٥

192 ايضاً ص 20

١٩٨ ايضاً ص ٢٨١

99 شبلی نعمانی جیسا بالغ نظر ناقد بھی مثنوی کی سحر آفریں شاعری کی زدمیں آنے سے نہ بنج سکا۔ بقول شبلی نعمانی جیسا بالغ نظر ناقد بھی مثنوی کی سحر آفریں شاعری گی درمیں آنے سے نہ بنج سکا۔ بقول شبلی نظم میں کھی گئی ہیں کسی میں ایسے دقیق، نازک اور ظیم الشان مسائل اور اسرار نہیں مل سکتے جو مثنوی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ فاری پر موقوف نہیں اس فتم کے نکات اور دقائق کا عربی تصنیفات میں بھی مشکل سے پہ تلگا ہے۔ شبلی کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر علماء اور ارباب فن نے مثنوی کی طرف تمام اور کتابوں کی بنسبت زیادہ توجہ کی اور یہاں تک مبالغہ کیا کہ بست قر آل در زبانِ پہلوی' تو پھے تیجب کی بات نہیں۔'' (بحوالہ نظامی، ج

۲۰۰ مقالات احسانی، حواله مٰدکور،ص ۳۹۸

ائی ملاحظه بوکتا بچه اشرف علی تھانوی، فی مبادی التصوف فی بنیان المشید، شیخ احمد کبیر رفاعی، ترجمه مولانا ظفر احمد، کراچی، ص ۱۳۷

۲۰۲ البوني: ۲۰۰ – ۲۲۹

۲۰۳ اميرخورد، سيرالاولياء، (اردوتر جمه) حواله مذكور، ص٥٨٣

٢٠٣ الضاً ص ٥٨٧

٢٠٥ ايضاً ص٥٨٩٨

٢٠٦ ايضاًص ٥٨٨

٢٠٠٤ الضأص ٥٨٩

٢٠٨ ايضاً ٩٠٥

٢٠٩ ايضاً ص٥٩٠

۲۱۰ ایضاً ص۵۹۲

ال سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ محمد چشتی نے نماز معکوں بھی پڑھی تھی۔ فرید الدین شکر کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد سے متصل کنویں میں چلئے معکوں کھینچا تھا۔ وہ اس طرح کہ درخت کی ایک شاخ جو کنویں کے اوپر سابھ گئ تھی اس سے کنویں میں الٹے لئک کر آپ صلوۃ معکوں پڑھا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہوعبدالحق محدث وہلوی ، اخبار الاخبار ، کت خاندر جمہد دیو بند ، ص ۵۹

۲۱۲ سيرالاولياء، ص۲۶

۳۱۲ وه استغفارا سطرح بـ: استخفوا الله ذو الجلال و الاكرام من جميع ذنوب و الآثام. ( بحوالدامير خورد ) سيرالا ولياء ص ٥٩٦

١١٢ ايضاً ص١٩٥ ١٩٩

۲۱۵ نیت نامه، مطبوعه بهارشریف، س۸

٢١٦ الضأص ١٨-١١

کائے نفسناطقہ میں لطیف کیفیات پیدا کرنے کے لئے بعض جامد طبیعت والے سالکین کوساع کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ بقول شاہ صاحب''بہتر ہے کہ ساع میں رنگین اشعار ہوں، وہ نغمے اورزیرو بم کے ساتھ گائے جا کیں۔ ایسے خص کے لئے رباب اور تنبورے کی موسیقی بھی مفید بتائی گئی ہے۔ دلیل بیدائی گئی کہ موسیقی سرورومستی پیدا کرنے میں وہی تا ثیرر کھتی ہے جوشراب میں ہوتی ہے۔ سو عشق پا کباز، ساع اور شعر و نغمہ کی تر کیبیں آزمائی جا کیں تو جامد طبیعت والے سالکین بھی اپنے اندر تبدیلی محسوں کرتے میں اور ان کی طبیعت کا جمود ٹوٹ جاتا ہے۔ گوکہ شاہ صاحب طلب وجد کے تلاوت قرآن اور اس پرغور و فکر کا راست بھی تجویز کرتے میں ۔ لیکن وہ ارباب وجد میں مروجہ طریقوں کی یکسر نفی نہیں کرتے۔ ہمعات حوالہ نم کور، ص ۱۸۸

الل تصوف کے یہاں عشق پر غیر معمولی زور ہے لیکن بیرہ عشق نہیں جوز مینی علائق سے یکسر پاک ہو، بلکہ بعض صوفیاء توعشق حقیقی تک پہنچنے کے لئے عشق مجازی کی ترغیب دیتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ

اسلا تعليقات وحواثى

بقول شاہ صاحب کند ذہن یا جامد طبیعت والے شخص کے لئے جس کانفس ناطقہ ملکی اور الہی موثر ات کو قبول کرنے میں حساس نہ ہواسے چا ہیے کہ اپنے اندراس قسم کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے کسی سے عشق و محبت پیدا کرے ۔ بعض یہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ بیشت و محبت پاک ہو۔ اس میں شہوا نیت کا دخل نہ ہوکہ ایسا شخص جب اپنے محبوب کو آتا جاتا دیکھتا ہے تو یہ کیفیت اس پر انر ڈالتی ہے۔ وہ وصال کا طالب ہوتا ہے اور اسے فراق سے وحشت ہوتی ہے۔ محبوب کے التفات پر اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے اور بے التفاتی پر وہ پڑمردہ ہوجاتا ہے۔ ہمعات ہے کہ ا

R.A.Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Delhi 1976.

صص۱۲-۲۰

۲۲۰ عوارف، جا، ص۹۰۱

۲۲۱ عبدالرحمان جامی، نفحات الانس، کانپور ۱۸۹۳ء، ص ۱۸۲–۱۸۱

۲۲۲ سيرالاولياء،حواله مذكور،ص ١٢٧

٢٢٣ ايضاً

۲۲۴ ایضاً ۹۲

٢٢٥ ايضاً ص٩٣

٢٢٦ ايضاً ص٩٥

٢٢٤ الضأص ٢٢

۲۲۸ همعآت، حواله مذكور، ص ۱۳۱

۲۲۹ تفصیل کے لئے دیکھئے شاہ ولی اللہ،القول الجمیل،حوالہ مذکور من ۵۰ ۲۸۸

مادى تصوف فى بيان المشيد ، حواله فدكور، ص ٣١٣

اسل من الله کا تجربه مشاہدہ حق القول الجمیل ، اور جمعات میں شاہ ولی الله کا تجربه مشاہدہ حق اور اس کے طریقے۔ طریقے۔

طریقے۔ ۲۳۲ کشف الحجوب ص۲۲۳

٣٣٣ ، ملاحظه بو: ابوحا مدمجرغ والي، كيائے سعادت، اردوتر جمه مجر سعيدالرحلٰ علوي، لا ہور بص ٣١١

۲۳۷۷ ملاحظه: هومکتوبات تصوف، سهار نیور، ج ام ۷۷

۲۳۵ غزالی کے جحت الاسلام بن جانے کی ایک بڑی وجہ سے کہ انہوں نے ایک ایسے عہد میں مصالحق

مفکر کا کام انجام دیا جب مسلم فکر انتهائی بحران ، انتشار اورتشت کی کیفیات سے دوجارتھی ، جب علماء وفقهاء کے گروہ ایک دوسرے کی تکفیر میں فیاضی کا مظاہرہ کرتے اور جب فقهاء ،محدثین ،اہل خیر اور صوفیاء میں سے ہرایک کو صرف اپنے ہی برحق ہونے کا دعوی تھا۔غزالی نے ان متضادفکری دھاروں کے درمیان ایک مقبول عام اسلام کی تاویل وتشریح کا کام اینے ہاتھوں میں لے لیا۔ان ك تصنيف فيصل التفرقه بين الاسلام و الزندقه ال synthesis ك ايك كوشش بـ ا یک مقبول عام اسلام کی تغمیر میں غزالی نے ان روایتوں کی بھی بین بین تا ویل کی کوشش کی جن کی بنیاد برمسلمانوں کے متحارب گروپ ایک دوسرے کی تکفیر کیا کرتے تھے۔مثلاً تہز فرقوں والی حدیث کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ فرقہ نا جبہ کے علاوہ جوفر قے جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ بقدرانے گنا ہوں کےاس میں مدیخصوص کے لیےر کھے جا ئیں گ\_ (غيز الي، فيصل التفه قه بين الإسلام و الذندقه، تحقيق سليمان دنيا، مطبوعه ١٣٨١هـ، ص٣٠٣) اسى طرح انهول نے "القدريه مجوس هذه الامة" والى حديث كي في نفسة تقيدك بجائے صرف بیر کہنے پراکتفا کیا کہ قدر بیر کے سلسلے میں امت میں دورائے یائی جاتی ہے اس کا واقعی فیصله اس حاکم کے دربار میں ہوسکتا ہے جوسب سے بڑاعالم اور دانا ہے۔ (غیز السی رسالہ املاء في الممشكلات الاحياء، ااسماره، مطبع مصبر، غزالي نے تاو مل ضوص كى بنياد برجمي كفرو اسلام کے فصلے کوغلط قرار دیا۔انہوں نے تواتر کےا نکار کوبھی کسی کے نکفیر کے لئے نا کافی قرار دیااور بہ دلیل دی کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی چز کا تواتر ثابت ہونا مشکل ہےاور پھی موقف انہوں نے اجماع کےسلسلے میں اختیار کیا ۔غزالی نے متحارب فکری گروہوں میں اس سلح جوئی کورواج دینے کی کوشش کی کہتمام ہی اہل قبلہ مسلمان ہیں۔ایک ایسے وقت میں جب کہ تخارب گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاہے ہوں۔ایک صلح جوآ واز کے لیےلوگوں کے دل اور کان فطری طور پر کھلے ہوئے تھے۔کہا جاتا ہے کہاں صلح جوئی کے نتیجے میں فرقہ برتی کی آگ قدرے ٹھنڈی ہوگئ۔ حنابلہ اور اشاعرہ کے مابین مخاصمت میں وہ پہلی ہی شدرت نہ رہی اور ۲۰۵ ھے میں سنی اور شیعہ کے مابین بقائے ہاہم کے اصولوں برصلح ہوگئی۔غزالی کوایک moderate قابل قبول شارح اسلام کی حیثیت سے متعارف کرانے میں ان کی اس وسیع القلمی کا بھی رول ہے جوانہوں نے غیرمسلم قوموں کےسلسلے میں اختیار کیا۔انہوں نے فقہاء کی طرح جنت وجہنم کا فیصلہ کرنے کے بحائے اسے یوم آخر کے سیر و كيااوربهات كهي كهمسلمان توكا "بل اقول اكثو نصادي الدوم والتوك في هذا زمان

العليقات وحواثى

تشملهم دحمه انشاء الله تعالیٰ " (فیصل النفر قد بین الاسلام والذندقد، حواله ندکور، ۲۰۴۳) یعنی بلکه بین کبتا ہوں که نصاری روم اور ترک جو ہمارے زمانے بین بین ان کورجمت اللی انشاء الله شامل ہوگی۔ غزالی وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے تصوف کو mainstream مسلم فکر بین شامل کیا اور اس کے لئے نظری اساس فراہم کی۔ اس سے پہلے گوکہ متصوفین کا گروہ موجود تھا۔ ان کی تصنیفات اور حلقے بھی جابہ جا قائم تھے لیکن انہیں متنداسلامی فکر کا نقیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ البت جب غزالی نے فقہ ظاہراور فقد باطن کی تطبیق کے نتیج بین اسلام کا ایک مصالحانہ قالب تیار کرنے کی کوشش کی تو دوسرے بہت سے فرق کی طرح اہل تصوف کے حلقوں کو بھی جمہور مسلم فکر کا حصہ سمجھا

تصوف کو mainstream مسلم فکر کی حثیت مل حانے سے اہل تصوف کے قیموں میں زبر دست سرگرمیوں کا ظہور ہوا۔ نہصرف یہ کہ مختلف شیوخ نے اپنے کاموں کی تنظیم کے لئے طرق اور سلسلوں کا اجراء کیا بلکہ عوامی حمایت اوراعتبار کے مل جانے سے بہت جلدا نہی ائمہ تصوف نے عامۃ المسلمین میں کلیدی حیثیت اختیار کرلی۔سیداحمدالکبیرالرفاعی جوسلسلدرفاعیہ کے بانی میں اورغزالی کے ہم عصروں میں شار ہوتے ہیں ،ان کی مقبولیت کا بیعالم ہوگیا کہ ان ایام میں جنہیں اہل تصوف کے نز دیک خصوصی اہمیت حاصل ہے مثلاً شعبان کی بندر ہویں رات کوسیدر فاعی کے یہاں ایک ایک لاکھ حاضرین کاا ژ دہام ہونے لگا۔ (شندوز، ج ۴ م، ص۲۹ ) ابن خلکان نے ان ہی سیدر فاعی کی بابت ککھا ہے کہان کے ملے کے موسم مقرر ہیں جن میں ہے شار فقراء جمع ہوتے ہیں اور جہاں ان کے قیام وطعام کا انتظام کیا جاتا ہے۔روحانیت کے پیملے تماش گا ہوں میں بدل گئے جہاں فقیروں کےغول کےغول مختلف قتم کے کرتبوں کا مظاہرہ کرتے۔ کوئی زندہ سانیوں کو نگاتا تو کوئی د کتے ہوئے تندور میں کودیٹ تا۔ان کے لیےالاؤروشن کیا جاتا یہاں آگ کےاردگر دنا جے یہاں تک کہ آگ بچھ حاتی۔ گوہا روحانیت کی یہ خانقا ہیں عوامی اسلام کے مرکز بن گئے جہاں فقراء و مساکین کےساتھ ساتھ نا کاروں اور کا ہلوں کے لئے قیام وطعام کا وافرا نتظام پایا جا تا تھا۔اوراییا ہوتا بھی کیوں نہیں کہ دین کی دوسری تمام تعبیرات کے مقالع میں اس عوامی تشریح پرعمل کرنا آسان تھا۔خودشخ الطا نفسیداحم کیرے منقول ہے کہ سلکت کل الطرق الموصلة فما رایت اقرب الاسهل الا اصلح من الافتقاء الذل و الانكساد يعني مين سلوك كي ساري رابول ىر چلا ہوں مگرسپ سے آسان اور مناسب ترین راہ مجھے تاجی اور نیاز مندی اور شکستگی سے زیا دہ کوئی

اورنظر نهآئی۔

٢٣٦ براج طوى، جو چوتھى صدى كےمعروف صوفى عالم بين،اس امرير جيرت كا اظہاركرتے بين كهجب حدیث کی صحت معلوم کرنے کے لئے محدثین سے رجوع کیا جاتا ہے، کسی فقیہہ کواس کام کے لئے زحت نہیں دی جاتی تو پھر کہاوجہ ہے کہ دلوں کے وجد ،اسرار کی وراثت ،معاملات قلوب جیسے مسائل میں اہل تصوف کے بجائے کسی اور سے رجوع کیا جائے۔ سرّ اج کے مطابق اہل تصوف ان علوم کے امام ہیں اور یہ ایسے علوم ہیں جو بلند معانی سے بحث کرتے ہیں۔اس بارے میں اگر دوسرے میدان کےلوگ طبع آز مائی کرنے لگےتو گویا بہ تاہی کودعوت دینا ہوگا۔ ( کتاب اللمع ،ص۵۳) عبدالوماب شرانی نے اپنی کتاب طقات الصوفیاءالکبریٰ کےمقدمہ میں لکھا ہے کہ اگرائمہ فقہ کتاب وسنت کی کلیات سے جزئیات برآ مدکرنے ،فرض ، واجب ،سنت ،مستحب ،حرام ،مکروہ کا حکم لگانے کاا ختیار رکھتے ہیں تو پھرائمہ تصوف جو کہ عارفین کیاب دسنت ہیں اگر جزئیات پیدا کریں یا اس برحكم لگائيں تواس بر كيوں تعجب كيا جائے۔اگر مجتهد كوبية ماصل ہوسكتا ہے كہ وہ اپنی اجتها دی کوششوں سے غیرتشریعی امور میں حکم وارد کرسکتا ہےتو پھراہل دل کو یہی اختیار نہ دینے کی آخر کیا دجہ ہوسکتی ہے؟ (طبقات الصوفیاء الكبرى، جاءص م) اس خيال كے عام ہوجانے سے اہل تصوف كى کتابوں پر بھی کتب فقہ کی طرح دینی فکر کا گمان ہونے لگا اور جمہور مسلمان سیجھنے لگے کہ اہل تصوف نے معرفت اور حقائق کا جوذ خیرہ اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے وہ دراصل انہی ماخذ سے ہے جہاں سےائمہ فقہ نے فقہی مسائل کومتخرج کیا ہے۔اہل تصوف کواعتبار مل جانے کی ایک وجہ پھی رہی کہ اہل تصوف نے ائمہ فقہ کے مقابلے میں اپنے استحقاق کے لئے کہیں زیادہ موثر دلاکل اور تمثیلوں ہے کام لیا۔ائمہ فقہ کا دعویٰ تو صرف یہ تھا کہ انہوں نے آثار ور وایات کی روشنی میں کتاب ہدایت کو سیجنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں عام لوگوں کے لئے کتب فقہ کی شکل میں دستورالعمل وجود میں آگئے ہیں۔البته صوفیائے کرام نے الہام واکتثاف کے حوالے سے راست نبوت سے اپنا سلسلہ حاملایا۔جس سے بہتا ترکسی نہ کسی درجے میں بہرحال باقی رہا کہ بید حضرات جاری نبوت کے تشلسل کی حیثیت رکھتے ہیں۔جن کے بغیر دین محض بے روح قوانین کا مجموعہ ہے۔مثال کے طور یریہ بات کہی گئی کہ صوفیاء کی جلتہ کشی حضرت موسی کو طوریر بلائے جانے اور وہاں ان کے جالیس روز ہ قیام کےمماثل ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہان کی خلوت گزینی، ترک دنیااور مراقبہ شی روحانی ارتقاء کی وہ ناگز ریمنزل ہے جس سےخود ذات ختمی رسالت بھی گزر پکی ہے جب آپ نے

تعليقات وحواثى

حرامیں خلوت گزین اختیار کی۔ لہذا صوفیاء کا یہ دعویٰ کہ ان کی روح پرغیبی تجلیات منعکس ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوگی کہ از ل سے یہی طریقہ مردانِ غیب کا رہا ہے۔ بعض متندعاماء نے یہ بھی کہا کہ جرامیں ہاتف غیبی کا تجربہ، جرئیل کارسول اللہ علیہ گواس طرح جھنچ لینا گویا۔ لمغ المصوف المحب حسی حتی ظنین الله المصوف ، دراصل اس کیفیت سے عبارت ہے جسے صوفیاء توجہ اور حبس دم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض علماء (مناظراحسن گیلانی) نے تو یہاں تک کہا کہ اہل تصوف کے یہاں سیروسلوک کے جو محیرالعقول واقعات پائے جاتے ہیں تو کیا عجب کہ 'معراج واسراء کے یہاں سیروسلوک کے جو محیرالعقول واقعات پائے جاتے ہیں تو کیا عجب کہ 'معراج واسراء کے واقعات کاکسی رنگ میں امتیوں کو بھی مشاہدہ کر ایا جاتا ہو'۔

(مناظراحسن گيلاني،حواله مذكور، ٢٢٣)

٢٣٦ عباس آفندي محمود العقاد، الشذور ، ١٩١٥ء ج ٥، ص ٣٢٨

٢٣٨ ايضاً ص٢٣٨

وسل ملاحظه مو: ديباچه احياء العلوم

سے اپناسلسلہ بتاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ اوپر سے نہیں چلا بلکہ ان افراد یا شخصیات کے سے اپناسلسلہ بتاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ اوپر سے نہیں چلا بلکہ ان افراد یا شخصیات کے گزرجانے کے بہت بعد کے متاخرین نے اپنے سلسلے کو متند بنانے کے لئے تاریخ میں چھچے کی طرف اپنی جڑیں ڈھونڈ لکالی ہیں۔ مثلاً عبدالقادر جیلانی کا حلقہ اثر گوکہ اپنے عہد میں دور دور تک کھیل گیا تھا، کیکن خود ان کے عہد میں شخ کی ذات سے وابستہ کسی نظیمی ڈھانچے یا روحانی سلسلے کا کوئی وجود نہیں پیا جاتا تھا خلیق احمد نظامی جو کہ اکثر اپنی تاریخ نگاری میں مورخ سے کہیں زیادہ ایک معتقد کا ذہن استعال کرتے ہیں وہ بھی اس خیال کے قائل ہیں ہقادری سلسلے کی نظیمی شکل شخ کی موت کے کم وہیش پچیاس سال بعد ظاہر ہوئی۔ (تاریخ مشائخ چشت ، جا، ۱۹۲۳)

تیسری صدی سے پہلے نصوف ایک مستقل مکتبہ فکری حیثیت سے متعارف نہیں تھا۔ اس میں شبہیں کہ مسلم معاشرہ کے اخلاقی زوال اور علم دین کے حصول کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا لینے کی وجہ سے عام قلب مومن ایک گرانی سامحسوں کرتا تھا۔ بالحضوص ایک ایسی صورت حال میں جب محدثین میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوگئ تھی جومحض ساجی اعزاز واکرام کی خاطر علم حدیث سے وابستہ ہوگئے تھے یا پھروہ فقہاء تھے جن کی جدوجہد کامقصود منتہا زیادہ سے زیادہ یہی رہ گیا تھا کہ وہ نظام وقت میں منصب قضایا اس طرح کے دوسرے اہم منصب حاصل کرلیں۔ ایسی صورت میں فظام وقت میں منصب قضایا اس طرح کے دوسرے اہم منصب حاصل کرلیں۔ ایسی صورت میں

اہل دل کے ایک گروہ نے زوالِ فکرونظر پر نہ صرف یہ کہ صالح تقید کی بلکہ اس صورت حال سے کہیدہ خاطر ہوکرایک ایسے رویے کے داعی ہوئے جس نے آگے چل کرتر کہ دنیا اورترک علائق کی شکل اختیار کر لی۔ البتہ ابتدائی دوصد بوں میں مسلم معاشر سے میں کسی ایسے گروہ کابا ضابطہ و چو ذبیل ملتا اور نہ ہی کوئی منظم کوشش دیکھنے کو ملتی ہے جو لوگوں کو دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دیتی ہو۔ زیادہ سے زیادہ اگر چھود کھنے کو ملتا ہے تو وہ صرف یہ کہ علاء محد ثین اور فقہائے عظام کی اس بھیٹر بھاڑ میں جہاں حصول علم کو دنیوی جاہ ومنصب کی سیڑھی مناصب دنیا کے حصول کی تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی حدیث کا علم بھی رکھتے تھے اور ان کے اندر بھی مناصب دنیا کے حصول کی تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی صدیث کا علم بھی رکھتے تھے اور ان کے اندر بھی مناصب دنیا کے حصول کی تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی حصول کی تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی کے حوال کی تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی کے حوال کی تحدیث کا تعدول ہوئے ہوں کہ جو جانے کے دو کے دنیا تھا۔ کہ وہ کو چندر وزہ زندگی جمحتے ہیں ابھی دنیا سے عظام بھی اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ وہ عوال تھے جس میں اصلاح احوال کی اجماع کی وششیں خانہ جنگیوں کا باعث ہوئی تھیں۔ شہادت عثمان کے حوال تھے جس میں اصلاح احوال کی اجماع کی وششیں خانہ جنگیوں کا باعث ہوئی تھیں۔ شام تر میں مالاح تی ہوئی تھیں۔ نظام کے خالف ہوتی رہیں اس سے اس تاثر کو تقویت ملی تھی کہ اب وقت شاید ایک ہوئی تا ہے۔ خاور یہی وہ رویہ ہے جوابتدائی دوصد یوں میں اہل تقو کا کی مجلسوں میں غالب نظر آتا ہے۔ ہواور یہی وہ رویہ ہے جوابتدائی دوصد یوں میں اہل تقو کا کی مجلسوں میں غالب نظر آتا ہے۔

البتة تيسرى صدى كى ابتداء سے اس pacifism نے فی نفسه ایک مستقل شکل اختیار کرلی۔ اور وقت کی فقہم فکر کے مقابلے میں رفتہ رفتہ اس کے خدو خال مختلف اور منفر دنظر آنے گئے۔ البتہ ابتدائی صدیوں میں حتی کہ ابن عربی کے ظہور سے پہلے تصوف کے نام پر جتنی گرم بازاری رہی وہ بڑی حد تک قرآنی فریم ورک کے اندر ہی گردش کرتی رہی۔ تمام تر افراط وتفریط کے باوجود واقعہ ہیہے کہ اسلامک phenomenon کا تعلق مجموعی طور پر اسلامی تصور حیات کا ہی پر وردہ در ہا۔ اس phenomenon کے صحیح ادراک کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ابتدائی صدیوں کی متصوفا نہ ادب پر بھی ہماری نافہ ہو۔

چوتھی صدی تک نصوف کی اصطلاحیں وجود میں آپھی تھیں اور متصوفین کے الگ الگ حلقے بھی معروف ہوتھی صدی تک نصوف کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ جو چکے تھے۔ البتہ انہیں عامۃ المسلمین میں ایک غالی اور انتہا پیندگروہ کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ عقا کداور وار دات قلبی میں کلامی مباحث اور اس کی وہدسے کو جھٹکا لگانے اور احیا تک چونکا دینے والی کیفیات پیدا کرنے کے لئے مشہور تھے۔ جس کی وجہ سے

سام العليقات وحواثى

عام ذہنوں میں ان کی حمایت میں بیتا تر بنتا جاتا تھا کہ اہل اللہ کے اس گروہ میں غایت دین اور رضائے الہی کی واقعی معرفت کا انہا ک پایا جاتا ہے اور وہ جذب وادراک کی ایک ایک دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔البتہ اس گروہ کو mainstream اسلامی فکر میں وہ اعتبار نہیں ملاتھا جو بعد کے دنوں میں غرالی کی مصالحق کوششوں سے ہوا۔ چوتھی صدی تک اہل تصوف کا ہدف زیادہ سے زیادہ بیتھا کہ سالک مقامات میں سے رضائے آخری مقام پر پہنچ جائے۔ارباب قلوب کی کیفیت کا ورود ہو،غیب کا مطالعہ کرے اوراذ کارکی صفائی اور حقائق احوال کی خاطر اپنے اسرار کومہذب بنائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ارباب قلوب کے احوال میں سے پہلا حال مراقبہ ہے۔البتہ اس وقت تک ارباب تصوف کو نہ تو تنزلات خمسہ یا ستہ کاعلم ہوا تھا اور نہ ہی مختلف نسبتوں کے حوالے سے وہ اسپ آپ کو مامور من اللہ سیجھتے تھے۔

اہمی اہل تصوف جن ہزرگوں سے اپنا ابتدائی تعلق بتاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ صوفیاء کی اس پہلی نسل میں تصوف کا با قاعدہ سراغ نہیں ماتا۔ یہ اور بات ہے کہ ان حضرات کے اقوال با ان سے منسوب محیر العقول واقعات تصوف کی کتابوں میں کثر ت سے نقل ہوئے ہیں مثلاً حبیب عجمی، فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادہم، شقیق بلخی، ذوالنون مصری، حاتم اصم، عبدالرحیم در بی وغیرہم جن کا شار ابتدائی صوفیاء میں کیا جا تا ہے ان کے یہاں دنیا سے ایک طرح کی بے اعتبائی تو یقیناً پائی جاتی ابتدائی صوفیاء میں کیا جا تا عادہ فلفہ حیات کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا تھا۔ غالبًا حارث محاسی وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ترک دنیا کو موضوع بنا کر با قاعدہ تصیف و تالیف کا سلسلہ خوع کیا۔ ان کی کتابیں حکمت، تصف حکا یوں کے انداز میں کسی گئیں۔ جن میں فلفیوں کی سی مشروع کیا۔ ان کی کتابیں حکمت، تصف حکا یوں کے انداز میں کسی گئیں۔ جن میں فلفیوں کی سی کستہ شام کا انداز اور صوفیان الم سابقہ کی سی حکا یوں کا بیان ماتا کیا جات کے جس کو بڑھ کر قاری کو ایسا لگتا تھا گویا اچا تک کی وکھتی رگ پر مصنف نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کہنے والے نے ایسی بات کہدی ہو جو اب تک عام مشاہدہ ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں اس کی نگا ہوں سے او بھل رہی، گویا ایک ایک بات میں فیا عتب روا یہ اولی الابیصدار کے بے پناہ ادکان تا بائے جاتے تھے۔

قصی، حکایات اورترک دنیا کے فلنے میں ان ذہنوں کی تسکین کا وافر سامان پایا جاتا تھا جو کلامی مباحث سے شعوری طور پرتو نفرت کرتے ہوں البتہ غیر شعوری طور پر کلامیوں کی نکتہ رسی، ان کے دلوں میں گھر کرتی جاتی ہو، پھرایک ایسے عہد میں جب مسلسل فتو حات کے نتیجے میں عالم اسلامی کی اسلام ميں تصوف كاضحيح مقام

شکل وصورت تغیر پذیرتھی،معاثی تصورات تیزی سے تبدیل ہور ہے تھے اور عالم اسلامی میں ایک عمومی خوشحالی کا ماحول پایا جاتا تھا اور جب دولت کی اس ریل پیل میں ایسامحسوں ہونے لگا تھا گویا فقر واستغناء کے حاملین بھی اس سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ بیدار ذہن اور زندہ قلوب کے لئے ایسے ملفوظات میں دلچیسی فطری تھی جہاں فقر واستغناء کوفلسفہ حیات کے طور پر پیش کیا جاتا اور جس میں چوزکا دینے کافن پایا جاتا ہو۔

ترالی کی اپنی تمام تر جلالت عملی کے باوجودان کے اپنے عہد میں دین کے اس اخلاقی تصور کو قبولیت نیل سکی۔ ان کی کتابوں کے جلانے کے فتوے جاری کئے گئے۔ مثلاً شذور الذہب لا بن عماد (ج ۵ ص ۱۱۵ تا ۱۲۳۷) میں لکھا ہے کہ مغرب اقصیٰ کی حکومت جو مشمین اور مرابطین کی حکومت کہلاتی تھی اس نے پیفر مان جاری کیا تھا کہ اس کے مما لک اثر میں غزالی کی جوتصنیف بھی پہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آتش کر دیا جائے ۔ غرنا طہ کے مشہور قاضی ، عیاض کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام غزالی کی تصنیفات کو جلانے کا فتو کی جاری کیا تھا۔ جس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غزالی کا تصور اسلام جو آنے والے دنوں میں orthodoxy کی متند تشریح سمجھا گیا اور جے رفتہ رفتہ جمہور مسلمانوں میں مقبولیت حاصل ہوگئی ، وہ خودا پنے عہد میں حتی کہ وفات غزالی کے تعین سال بعد بھی جب ان کی کتابوں کے جلانے کے فتوے جاری ہور ہے تھے ، عامۃ المسلمین میں اس کی حیثیت ایک اجنبی اسلام کی تھی۔

## سلسلهٔ ادراک کی ملمی اور تحقیقی کتابیں

## ب<u>ڑھ</u>ے پڑھا بئے اور دین کا صحیح تصور عام کیجیے

| Rs. 80/-  | قيمت:     | ہم کیوں سیادت سے معز ول ہوئے؟              |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| Rs. 110/- | قيمت:     | اسلام میں تفسیر وتعبیر کا صحیح مقام        |
| Rs. 110/- | قیمت:     | اسلام میں حدیث کا سیح مقام                 |
| Rs. 140/- | قيمت:     | اسلام میں فقد کا سیح مقام                  |
| Rs. 120/- | قيمت:     | اسلام میں تصوف کا سیح مقام                 |
| Rs. 200/- | قیمت:     | حقیقی اسلام کی بازیافت                     |
|           |           |                                            |
| Rs. 100/- | قیمت:     | اسلام کی آ فاقی دعوت کا ایک چیثم کشا تعارف |
| Rs. 80/-  | قيمت:     | علم شرعی کی شرعی حیثیت                     |
| Rs. 700/- | <br>قيمت: |                                            |
| Rs. 400/- | قيمت:     | كتاب العروج (مصور، نكين)                   |

مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے ملاحظہ کیجیے:

www.RashidShaz.com

This document was created with Win2PDF available at <a href="http://www.win2pdf.com">http://www.win2pdf.com</a>. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.